

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### \* توجه فرمائيں \*

كتاب وسنت داك كام پر دستياب تمام الكثرانك كتب \_\_\_

- \* عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- \* مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ [UPLOAD] کی جاتی ہیں۔
  - \* متعلقہ ناشرین کی تحریری اجازت کے ساتھ بیش کی گئی ہیں۔
- \* دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ' پر نٹ' فوٹو کا پی اور الیکٹر اینکہ ذرائع سے محض مندر جات کی نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### \*\* \*\* \*\*

\*\* کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب کسی بھی الکٹر انک کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

\*\*ان كتب كو تجارتى ياديگر مادى مقاصد كے ليے استعال كرنا اخلاقى ' قانونى وشر عى جرم ہے۔

نشر واشاعت اور کتب کے استعمال سے متعلق کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں :

طيم كتاب وسنت داك كام

webmaster@kitabosunnat.com

www.kitabosunnat.com

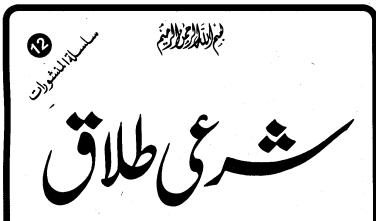

نتصّنیف سنخ الرّب البَرَم الا الوقح مَلم بغ الدّبن الاشدى اللّ

مع مناوی مُغتی عظم سودیر عربی علام شیخ عبد العزمزین باز

شخ القرآن م لط المسلط المرمح و مُستِيت المعالمة و مُستِيت المعالمة و مُستِيت خلال محالاتري المعالمة ويا المع

ترتيب زيادات، مح الفسية ل خليل حالارى



### بيني لِينْهِ النَّهُمْزِ الرَّحْمَرِ

### = طبع بإجازت مولف =

نام كتاب : شرعى طلاق

نام مصنف : شخ العرب والعجم علامه ابومجمه بدليج الدين شاه الراشدي رحمه الله

فآوى : شخ الحديث مولا ناسلطان محود محدث جلالبوري رحمه الله

: ساحة الثينج علامه عبدالعزيز بن بازرحمه الله

فآوي وترتيب : محمه افضل خليل احمد الإثرى

موضوع : احكام ومسائل/معاشرتی مسائل/عانلی زندگی/فآوی

صفحات : 48 نائز: 16 = 23x36

کپوزنگ : ﴿ السنة کسپیوٹر کسپوزنگ سینٹر ﴾

فون:4525502

اشاعت بار : پنجم ( ذوائح 1423 هـ فروري 2005ء )

اشاعت بار : محشم (محرم الحرام 1427 هـ فروري2006ء)

تعداد : 1000 قيت : 30

#### ناشر:

#### مكتبة السنة

الرالدار السلفية لنشر التراث الإسلامي

مكتبة الإصام البخار 5 الدار العلمية لنشر التراث الإسلامي

شارع چوہدری رحمت علی منظور کالونی گجرچوک کراچی رقم التلیفون:8246734/جوال: 2160113-0300

| 3 ≡        | طلاق                                                                      | شرعی    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحنبر     | فهرست                                                                     | نمبرشار |
| 5          | مقدمهاشر                                                                  | 1       |
| <b>` 7</b> | الله عزوجل کے نزدیک طلاق ناپندیده عمل ہے                                  | 2       |
| 7          | بیک وقت زیادہ طلاق دینا منع ہے                                            | 3       |
| 8          | طلاق سنت                                                                  | 4       |
| 9          | ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا فطرت سلیمہ کے موافق ہے                    | 5       |
| 9          | ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا اور ﴿ مرتان ﴾ کی وضاحت                    | 6       |
| 11         | تشريح                                                                     | 7       |
| 11         | ایک وقت کی تین طلاق کے ایک ہونے کی احادیث (پہلی حدیث)                     | 8       |
| 12         | صحت مديث-                                                                 | 9       |
| 12         | المحافكريي                                                                | 10      |
| 13         | سيد ناعمر رضى الله كاتعزيري فيصله                                         | 11      |
| 14         | علاءاحناف كااعتراف                                                        | 12      |
| 14         | امپرالمؤمنین عمرفاروق رضی الله عنه کااپنے فیصلہ سے رجوع                   | 13      |
| 15         | قارئين                                                                    | 14      |
| 15         | امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه کے دیگر بعض انتظامی اورتعزیری فیصلے | 15      |
| 16         | دوسري حدنيث تصحيح حديث                                                    | 16      |
| 17         | محمر بن آخل رحمه الله پراعتر اض اوراس کا جواب                             | 17      |
| 17         | علماءاحناف كى طرف سے محمد بن آخق كى توثيق                                 | 18      |
| 18         | تيسرى حديث                                                                | 19      |
| 19         | صحت حديث                                                                  | 20      |
| 19         | چوقتی صدیث                                                                | 21      |
| 19         | حديثِ مٰدكوره كي استنادي حيثيت                                            | 22      |

| شرعی طلاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                  |         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبر                                         | فهرست                                                                            | نمبرشار |
| 20                                             | پانچو بی حدیث                                                                    | 23      |
| 20                                             | صحت حديث                                                                         | 24      |
| 20                                             | احناف کے دعوی اہماع کی حقیقت                                                     | 25      |
| 23                                             | اختلاف کی صورت میں تھم                                                           | 26      |
| 23                                             | رجعی طلاق م <b>ی</b> ں دوران عدت رجوع                                            | 27      |
| 24                                             | پہلی یا دوسری بار کی طلاق پر عدت گزرنے کی صورت میں تجدید نکاح                    | 28      |
| 24                                             | تیسری بارکی طلاق مغلظہ کے بعدر جوع کا حکم                                        | 29      |
| 25                                             | مروجه حلاله کی شرعی حیثیت                                                        | 30      |
| 27                                             | مروجه حلاله پرلعنت کی اعادیث متواتر ہیں                                          | 31      |
| 27                                             | مروجه حلاله كے متعلق صحابہ رضى الله عنهم كاموقف                                  | 32      |
| 28                                             | مروجه حلاله كمتعلق اميرالمؤمنين سيدناعمر فاروق رضى اللدعنه كافيصله               | 33      |
| 28                                             | مروجه حلاله كمتعلق شاه ولى الله رحمه الله كا فيصله                               | 34      |
| 29                                             | الحاصل                                                                           | 35      |
| 30                                             | فآویٰد گیرعلاء                                                                   | 36      |
| 31                                             | ا میک کلس کی تین طلاق کے بارے میں فتو کی محدث العصر مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ | 37      |
| 33                                             | مروجه حلاله کے بارے بیں فتو کی محدث العصر مولانا سلطان محمود رحمه اللہ           | 38      |
| 34                                             | ا يك كلمه ب تين طلاق - شِيخ عبد العزيز بإز رحمه الله تعالى كافتوى                | 39      |
| 37                                             | شخ عبدالعزيز بن باز كے فتو کی كاعکس                                              | 40      |
| 38                                             | طلاق کے بارے میں پھھوو ضاحتیں فتو کی مجمد افضل الاثری                            | 41      |
| 41                                             | شوہر بیوی سے کیے' تو مجھ پرحرام ہے' نتوی محمد افضل الاثری                        | 42      |
| 44                                             | پیرکرم شاہ کا حلالہ اور تین طلاق کے بارے میں تحقیقی دردمندانہ فیصلہ              | 43      |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمهازناشر

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَاتَمِ ٱلْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِينَ .

سرزمین سندھ کو برصغیر کے ' باب الاسلام' 'ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پہلی صدی سے لے کراس وفت تک سرز مین سندھ کوجن عظیم المرتبت علماء کے مولد اور مسکن اور مدفن ہونے کاشرف حاصل ہےاور جن کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا-ان شاء الله -ان علماء میں سے پیرآ ف جھنڈا خاندان کے قطیم چٹم و چراغ میرے استاذ ،عرب وعجم کے شخ اور عظیم محدث اورمفسرعلامه سيدبديع الدين شاه راشدي رحمه الله بين جن كو بالخصوص سرزمين حجاز

اورسرزمین یا کتان می علم حدیث کے پھیلانے کا شرف حاصل ہے-

ید کتاب "شری طلاق"مبرے شخ موصوف کی عظیم تصانیف میں سے ایک کتاب ہے جس کوشیخ رحمه الله کی اجازت ہے آپ کی زندگی ہی میں تین بار مکتبۃ النہ سے شائع کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں-استاذ موصوف کی بندہ پرخصوصی عنایت اور شفقت رہی ہے جن میں سے ایک عنایت رہ بھی ہے کہ مجھے آپ نے اپنی تمام کتب کی نشرواشاعت کی اجازت دی تھی اور آپ کی زندگی میں آپ کی تین کتابیں مجھے شائع کرنے کا شرف نصیب ر ما ہے-ان میں سے آپ کی ایک تعنیف "عیس الشین "خصوصی اہمیت کی حامل ہے-اس کی اشاعت برآب نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور خصوصی دعا کیں دی تھیں۔ اس وقت آ کی کتاب''شری طلاق \* درج ویل نی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل كرربامول-وَاللَّهُ هُوَ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ وَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ىشرغى طلاق \_\_\_\_\_

## طبع ہٰذا کی امتیازی خصوصیات

1- كتاب كے مندرجات پرنظر ثانی كرتے ہوئے سياق عبارت كى ضرورت كے باعث بعض اضافہ جات اس طرح كے وسين حاصر تين ما من دے ہيں۔

2-تمام کتب محولہ (مراجع ومصادر) سے مقابلہ ومراجعہ کرکے کتابت کی بعض غلطیوں کو درست کر دیا ہے' نیز بعض نامکمل عبارات کو کمل کردیا ہے۔

3- عربي عبارات پراعراب لگاديئي بين - 4- كتاب پرعنوانات كااضافه كرديا ہے-

5- پیرابندی علامات ترقیم کالحاظ بھی کیا گیاہے۔ 6- آخر میں 5 فتو یے بھی شامل کردیئے ہیں-

(1)-دوفتو \_فضيلة الأستاذ محدث العصرمول ناسلطان محود-رحمدالله تعالى - ك

(ب)-ايك فتوى شيخ عبدالعزيز بن بازرحمه الله-كا

(ج) دونتو براقم الحروف کے-

7- نیز بریلوی کمتب فکر کے مشہور حفی عالم پیر کرم شاہ کا تحقیقی اور در دمندانہ فیصلہ-

8-شروع میں فہرست کا اضافہ کردیا ہے-

9-باطنی حسن کے ساتھ ساتھ موجودہ اشاعت میں ظاہری حسنِ طباعت کا خیال بھی کیا ہے۔اس لئے اس اشاعت کو کمپیوٹر کے نئے پروگرام میں کتابت کروا کر 4رنگا ٹائیلل 'کیمینشن ' آرٹ کارڈ' عمدہ کاغذو طباعت کے ساتھ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

وَلِلَّهِ الْحَمْدُاوَّلًا وَّاخِرًا-

وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أحمعين. والسلام عليكم ورحمة الله حادم السنة النبوية المطهرة عليه ألف ألف تحية وسلام-محمر افضل خليل احمد الاثرى مريم كتبة النة الدار السلفية لنشر التراث الاسلامي سولجر بإزار - كراچى ذوالقعده 1423هـ- جنوري 2003ء

#### شرعى طلاق

#### بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

ٱلْسَحَـمُـدُ لِيلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى آهُلِ طَاعَتِهِ آجُمَعِينَ -آمَّابَعُدُ!

### [اللهُ عزوجل كے نزد يك طلاق نالبنديده مل ہے]

. اسلام کے اصول عدل واصلاح پر بنی ہیں اس بناء پر بوقت مجبوری[اسلام نے] طلاق کو جائز رکھا ہے۔لینی اگرمیاں ہوی کے درمیان نباہ کی صورت نہیں رہی تو چرطلاق کے ذریعہ وہ ایک دوسرے سے خلاصی و حاصل یکرسکیں باو جوداس کے کہ بیغل اللہ کو پسندنہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ

عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَبِهِ اللهِ بن عُمِرضَى اللهُ عَهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے

زیادہ تابیندیدہ چیزطلاق ہے-

اس حدیث کوامام حاکم نے صحیح کہا ہے اور حافظ ذہبی نے تلخیص میں اس کو صحیح مسلم کی شرط پر مانا ہے-اس ناپندیدگی سے بیظاہر ہوتا ہے کہ [طلاق] آخری حربہ ہے اس سے قبل جہاں تک اصلاح کا امکان ہوتواس کی کوشش کی جائے۔

#### [ بیک وقت زیادہ طلاق دینامنع ہے]

اس لئے شریعت نے بیک وقت ایک سے زیادہ طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے۔سنن نسائی

(ص: 81 'ج: 2) میں محمود بن لبیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

كها كهرسول الله صلى الله عليه وسلم كوكس فمخص كي خبر دى گئ کہاس نے بیک وقت اپنی ہوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں آ پ غصه کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فر مانے لگے کہ الله كى كتاب سے كھيل مور ماہے حالانك ميں تم ميں موجود ہوں یہاں تک کہ بی<sup>ن کر</sup>ایک آ دمی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ يارسول الله صلى الله عليه وسلم مين استقتل نه كردون؟

قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَجُلِ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ ثَلَاثَ تَطُلِيُ قَساتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ آيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَّا بَيُنَ أَظُهُرَكُمُ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقُتُلُهُ-

قَىالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

(المستدرك للحاكم ص: 196 ع: 2)

أَحَلُّ اللَّهُ شَيْئًا اَبُغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ -

شرعی طلاق \_\_\_\_\_\_\_\_\_8

فقة حنى كى مشہور كتاب بدايه (ص: 355 'ج: كبَابُ طَلاقِ السُّنَّةِ) مِن بِيك وقت تين طلاقوں كو بدعت كہا گيا ہے اور امام الوبكر كو بدعت كہا گيا ہے اور امام الوبكر بطاق دينے والے كو عاصى اور كَنْهَار بتلا يا گيا ہے - اور امام الوبكر بصاص رازى حنى احكام القران (ص: 383 'ج: 1) مِن صحاب رضى الله عنهم سے اس مسئله كى بابت چند آثار نقل كر كے فرماتے ہيں -

ان صحابہ کرام رضی الله عنہم سے تین طلاقیں اکٹھی دینے کی منع ثابت ہے-اور کسی ایک صحابی سے اسکے خلاف منقول نہیں لہذا اجماع ہوا-

#### [طلاق سنت]

بلکہ شریعت نے طریقہ یہ تلایا ہے کہ کم سے کم ایک مہینہ کے بعد دوسری طلاق ہو-چنانچہ امام نسائی نے سنن (ص: 80 'ج: 2) میں اس کے لئے ایک باب مقرر کیا ہے کہ ''بَابُ طَلاَقِ السُّنَّةِ '' اس کے

تحت بیحدیث لائے ہیں-

عَنْ عَبُدِ اللّهِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَةِ تَطُلِيُقَةٌ وَهِى طَاهِرٌ فِى غَيْرِ حِمَاعٍ تَطُلِيُقَةٌ وَهِى طَاهِرٌ فِى غَيْرِ حِمَاعٍ فَاإِذَا حَسَاضَتُ وَطَهُرَتُ طَلَّقَهَا أَحُرى فَي اللّهَ تَعَدُّ بَعُدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا أُحُرى ثُمَّ تَعَدُّ بَعُدَ ذَلِكَ بِحَيْدَةً قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ بِحَيْدَةً قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ -

قَدُ نَبَتَ عَنُ هِؤُلاءِ الصَّحَابَةِ حَظَرُ

حَـمُع الثَّلَاثِ وَلَا يُرُواى عَنُ اَحَدٍ مِّنَ

الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ فَصَارَ إِحْمَاعًا -

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے [ وہ فرماتے ہیں ] مسنون طریقہ طلاق کا ہیے کہ طہر کی حالت میں بغیر ہم بستری کے ایک طلاق دے پھر ایک ماہواری کے بعد طہر آئے تو دوسری طلاق دے ای طرح تیسرے طہر میں۔ پھر (تیسری) طلاق دے ایک طرح تیسرے طہر میں۔ پھر (تیسری) طلاق دے ایکے بعد عدت گزارے۔ اور امام اعمش فرماتے ہیں کہ ابراہیم مخفی سے یہ مسئلہ یو چھاتو انہوں نے بھی کی جواب دیا۔

ہمارے علاء (حنی )نے کہاہے کہ طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہوتو بغیر جماع (ہمبستری )کرنے کے ایک طلاق دیدے اور اگر تین دینا جا ہتا اورعلام الوبكر حصاص دازى فرمات بي-قَالَ اَصُحَابُنَا اَحُسَنُ الطَّلَاقِ اَنُ يُسَطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتُ قَبُلَ الْحِمَاعِ ثُمَّ يَتُرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِلَّتُهَا وَإِنْ اَرَادَ اَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَمًا طَلَّقَهَا عَنُ كُلِّ شرعى طلاق \_\_\_\_\_

ہو ہرایک طلاق ہرایک طہر میں قبل الجماع (ہمبستری سے پہلے) دیدے کہی قول امام سفیان توری کا ہے۔اور امام ابو صفیفہ نے کہا ہے کہ بواسط ابراہیم کختی ہم کو خبر پہنچی ہے کہ صحابہ کرام کو یہ بات پند تھی کہ بیک وقت ایک سے زیادہ طلاقیں نہ دی جائیں اور تین طلاقیں الگ الگ ہرا کیک طہر میں دی حائیں۔

طُهُرٍ وَاحِدَةٍ قَبُلَ الْحِمَاعِ وَهُوَ قَولُ النَّوُرِيِّ وَقَالَ ابُو حَنِيُفَةَ وَبَلَغَنَا مِن إِبُرَاهِيْمَ عَنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانُوا يَسُتَحِبُّونُ اَنَ لاَّ يَزِيُدُوا فِى الطَّلاَقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنقَضِى الْعِدَّةُ وَإِلَّ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنقَضِى الْعِدَّةُ وَإِلَّ هَلَا عَن كُلِّ طُهُرٍ وَاحِدَةٍ - ثَلَاثًا عَن كُلِّ طُهُرٍ وَاحِدَةٍ - وَكَانُوا الْحَصاص ص: 389 ج: 1)

[ایک وقت کی تین طلاق کاایک ہونا فطرت سلیمہ کے موافق ہے]

یمی فیصله عقل سلیم اورفطرت انسانیه کے موافق ہے کیونکہ تین ماہ کا وقفہ اسلئے دیا جاتا ہے کہ کسی طرح دونوں میاں بیوی پشیماں ہوکر دوبارہ مل کر اپنا گھر آباد کریں -اور جب ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے بلکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور نداق ہے تو پھراس تیم کی طلاق کیسے واقع ہو کتی ہے اس کو واقع کہنا گویا کہ ایک ناجائرفعل کی اجازت دینا ہے-

[ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا اور ﴿ مَرَّ تَانِ ﴾ کی وضاحت] نیز قرآنِ کریم میں ہے۔

طلاق دومرتبہ ہاس کے بعد پھر نیک کے ساتھ لوٹا کے رکھنایا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیناہے-

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكُ، بِمَعُرُو فِ أَوُ تَسُرِيْحٌ، بِإِحْسَانِ﴾ - [البقرة آيت: 229 ب: 2]

ایہ آ بہت کریم بھی واضح کرتی ہے کہ بیک وقت ایک ہی طلاق ہوگی ندوؤنہ تین کونکہ "مَرَّ تَانِ" کااطلاق: مَرَّةً بَعُدَ مَرَّةٍ - یکے بعد دیگر بے پر ہوتا ہے - جیسا کہ ﴿سَنُعَدِّ بُهُمُ مَّرَّ تَیْنِ﴾ (الوب) آیت: 101 پ: 11 ایعنی عنقریب انکوہم دو مرتبہ عذاب کریں گے - جس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ شرعى طلاق

دونوں عذابوں کے درمیان وقفہ ہوگا در نہ بیک وقت ایک ہی عذاب کہلائے گانہ کہا ہے دومرتبہ کہا جائے گا-اس طرح ﴿ مَرِّنَان ﴾ كامطلب ہے كدونو سطلاقوں ميں وقف ہو-اى طرح تيسرى إطلاق] بھی وقفہ کے بعد ہوجیسا کہ حدیث نبوی علی ہوا۔

علماءِحنفیہ کے سرخیل ابو بکر حصاص رازی فرماتے ہیں-

اس آیت کا تقاضا ہے کہ لازمٔا دوطلاقیں الگ ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانَ ﴾ وَذٰلِكَ يَقْتَضِي التَّفُرِيُقَ لَا الگ ہوں کیونکہ اگر کسی نے بیک وفت دواکٹھی مَحَالَةَ لِإِنَّهُ لَو طَلَّقَ اثْنَتَيُنِ مَعًا لَمَا جَازَانُ يُقَالَ طلاقیں دیں تواس کے لئے یہ کہنا درست نہیں ہوگا طَلَّقَهَا مَرَّتَيُنِ وَكَلْلِكَ لَوُ دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى اخَرَ کہاس نے دومرتبہ طلاق دی ہے اس طرح کوئی دِرُهَ مَيُن لَمُ يَحُزُانُ يُقَالَ اَعُطَاهُ مَرَّتَيُن حَتَّى يُـفَرَقَ الدَّفَعَ .....

يُطْلَقُ عَلَيْه -

(أحكام القرآنِ ص:389 ج:1)

یہ بیں کہا جا سکتا کہ اس نے دومر تبددرہم دیئے ہیں جب تک کہ دونوں الگ الگ نہ دے۔

آ دِی کسی کو بیک وفت دو در جم دیتا ہے تو اس وفت

اكاطرح تفسير البحر المحيط ص: 191-192 ج: 2- تفسير كشاف للزمحشرى ص:283 ج: 1 – تىفسىر الىمىظهىرى مىصىنف قىاضى ئىساء الليه پسانى پتى ص:300 ج: 1-التفسيرات الأحمديه مصنفه ملا جيون حنفي ص: 143-144وغيرها من التفاسير مي فركور بي س ثابت بواكربيك وقت دويا تين طلاقيس ايك بى شاربونكى -

> امام نظام الدين في نيشا پوري فرماتے ہيں-تُمَّ مِنُ هِؤُلاءِ مَنُ قَالَ لَوُطَلَّقَهَا اثَّنتَين اَوُ تَلَاثُ الاَ يَقَعُ إِلَّا وَاحَدَةً وَهَذَاهُوَ الْاَقْيَسُ

> إِدْ خَالَ تِلُكَ الْمَفْسَدَةِ فِي الْوُجُودِ -

(تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ص:**266**'ج:**2**)

لینی ان لوگوں (جو کہتے ہیں کہ بیک وقت ایک سے زياده طلاقين دينا محيخ نهين بموجب آيت ﴿الطَّلاقُ وَالْحُتَارَةُ كَثِيْرٌ مِّنُ عُلَمَاءِ أَهُلِ الْبَيْتِ لِآنٌ مَرَّنَانَ ﴾ ) من الياوك بهي موجود بين جوكت بين النَّهُيَ يَدُلُّ عَلَى اشْتِمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلى كربيك وقت الروويا تمن طلاقيس ويدين تواليك بى مَفُسِدَةٍ رَاجِحَةٍ وَالْقَوُلُ بِالْوُقُوعِ سَعَى فِي واتَّعِ بُوكَ اوريهى بات قرين قياس ب اوريهى اكثر علماء البليت كامسلك ب-اس لئے كه يمنع دليل ہے کہ بیقل موجب فساد ہےاورایی طلاق کو واقع کہنے کی کوشش کرنا اس میں فساد کو داخل کرنا ہے۔

#### تشريح

کیونکہ بیک وقت اگر تین طلاقیں شار کردی گئیں تو پھر رجوع کی صورت نہیں رہتی اگر چہددنوں فریق کتنے بی نادم ہوں اور ایک دوسرے کو چاہتے ہوں اور اس طرح پوری برادری میں تفریق اور علیحدگی ہونے کا خطرہ ہے بصورت دیگر ایک طلاق کے بعد دونوں کوسوچنے اور دوبارہ راضی ہونے کا موقع باتی ہے۔ای طرح دوسری طلاق کے بعد بھی ان کے لئے سلح کا موقع باتی ہے بیاایا موقع ہے جس سے فائدہ حاصل کر کے برادری والے انتشار اور افتر اق جیسے خطر ناک فتنہ سے بیخے کیلئے کوشش کر سکتے ہیں اور اصلاح بہر حال بہتر ہے۔ ﴿وَ الصَّلَحُ حَيْرٌ ﴾ (النساء)[تربیت : 128 پ: 5]-

قار سین! جن لوگوں کی طرف امام فی نے اشارہ کیا ہے وہ صحابہ [رضوان اللہ میم اجمعین] کی جماعت بیں جن کے نام ذکر اس طرح کئے بیں عمر عثان علی این مسعود ابن عباس ابن عمر عمران بن حصین الو موسی اشعری ابوالدرداء اور حذیفہ رضی اللہ عنہم - یعنی ان میں سے ایسے لوگ بھی بیں جو بیک وقت دویا تین طلاقوں کوایک ثار کرتے بیں بہی فیصلہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔

# [ایک وقت کی تین طلاق کے ایک ہونے کی احادیث] پہلی صدیث

این عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کے دمانے میں اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما عنہ کے عہد میں اور عمر فاروق کی خلافت میں بھی دو سال تک تمین طلاقیں آیک ہوتی تھیں – امیر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلد بازی شروع کردی جس میں انکومہلت تھی – پس ہم اگر ان پر تمین طلاقیں تمین نافذ کردیں (تو مناسب کے اپس انہوں نے تین طلاقوں کو تمین نافذ کردیں (

(صحيح مسلم ص:477'ج:1)

#### صحت حدیث

صحیح مسلم میں اس مدیث کا مروی ہونا اس کی صحت کے لئے کافی ہے چنا نچہ مقدمہ فتح الباری (ص: 10) لا بن تجرمیں ہے: إِنَّمَا اعْتَمَدَ الشَّيْخَانِ فِي تَخْرِيْجِ اَحَادِيْنِهِمُ عَلَى النِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ وَوَلَّةِ الْخَطَا الْحَيْنِ كَى حديثوں كے راوى ثقات بين اور معتربين -

اورعلامة عبدالحي للصنوى حنى ظفرالا مانى (ص 58) مين فرماتے بين -

یعن صحیحین ( بخاری وسلم ) دونوں کتابیں قرآن کریم کے بعداضح الکتب ہیں اوراس بات پرتمام مشرق ومغرب کے محدث متفق ہیں کہ ان دو کتابوں کی کوئی نظیر نہیں۔

وَكِتَابَا هُمَا اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعُدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى هَذَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ اللهِ تَعَالَى هذَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ شَرُفًا وَغَرُبًا: اَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَادِيِّ وَ صَحِيْحَ مُسُلِمٍ لاَ نَظِيْرَ لَهُمَا فِى الْكُتُبِ -لِهِ الصحديث كَلْ صحت مِين وَئَى ثَمَكَ فِي الْكُتُبِ -

اورامام حاکم (المستدرک ص: 196 عج: 1) میں اس حدیث کودوسری سندسے لا کرفر ماتے ہیں: هذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیُن -

لینی بیرحدیث بخاری مسلم کی شرط پر سی جے ہاور حافظ ذہبی نے تلخیص المستد رک میں حاکم کی اس تھیج میں موافقت کی ہےاور کوئی تنقید نہیں گی-

اس كے علاوہ علامہ محدث من الحق عظيم آبادى العليق المغنى على سنن دار قطنى (ص: 446 طبع بند) ميں فرماتے ہيں: ﴿ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ تَابِتٌ وُواتَهُ حُفَّاظٌ (1 هـ) يه حديث اس مسلم مين نص واضح به كرسول الله عليقة كے عهدمبارك ميں بيك وقت دى بوئى تين طلاقيں ايك بى ثار كى جاتى تھيں -

### [لمحه فكربي!]

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے فيصله كے بعد اب كسى كوكوئى اختيار باق نہيں رہا-

اور کسی ایماندار مرداور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نبیل جب که الله اوراسکار سول کسی کام کا تھم دیں کہ انکوا کے ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَمُؤُمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آمَرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَقُمِنُ آمُرِهِمُ کام میں کوئی اختیار رہے اور جوشخص اللہ کا ادراسکے رسول کا کہنا نہ مانے گاوہ صرتح گمراہی میں پڑے گا-(بیان القرآن مصنفہ علامہ اشرف علی تھانوی) ُ وَمَنُ يَّعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَةَ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيئًا﴾ –

(الأحزاب آيت:36پ:22)

اورچونکرسول الله سلی الله علیه وسلم کی زندگی میں شریعت کمل ہوچکی تھی اور ﴿ اَلْبُومَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ وَدِينَ عُمَل ہوچکی تھی اور آپ کی وفات کے بعدوی کے دِینَدَکُمُ ﴿ (المائدة) [ ب: 6 آیت: 3] کی بثارت بھی الی چکی تھی اور آپ کی وفات کے بعدوی کے آپ کا سلسلہ بمیشہ کے لئے فتم ہوگیا تو پھر آپ کے اس فیصلہ کوکئی بدلنے والانہیں ﴿ وَ لاَ مُنَسِدِلًا لِحَلِمَاتِ اللّٰهِ ﴾ (الانعام) [ ب: 7 ایت: 34] ﴿ لاَ تَبُدِیُلَ لِحَلِمَاتِ اللّٰهِ ﴾ (یونس) اب: 11 است: 64] ای طرح خلافت صدیقیہ میں بھی بھی نیمی فیصلہ دہا۔ اس زمانے میں بے ثار صحابہ اور تا الجین موجود تھے اور ای طرح بیا جماعی فیصلہ تھا۔

#### [سيدناعمرضى اللهءنه كاتعزيرى فيصله]

اور پر خلافت فاروقیہ میں بھی دوسال تک ای طرح تھم جاری رہااس کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک سیاس مصلحت کی بناء پر بیک وقت تین کو تین قرار دیدیا اس لئے کہ لوگوں نے اس سہولت کا ناجائز فا کدہ لینا شروع کیا اور طلاق دینے میں جلد بازی کرنے لگے تو امیر المؤمنین نے تین کونا فذکر دیا۔ اور خو وعلت بیان کرتے ہیں کہ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِی اَمْرِ اللہ -چونکہ لوگ ایک ایسے کام میں جلدی کرنے لگے جس میں ان کوشریعت کی جانب سے کافی مہلت دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی انہوں نے قدر نہیں کی اس لئے امیر [المؤمنین] عمر رضی اللہ عنہ نے اس بڑھتے ہوئے قتہ کورو کنے کے لئے بحثیت ما کم شری ہونے کے تا دیبا اور تعزیز ایہ تھم جاری کیا تا کہ لوگ اس بری حرکت سے باز آ جا کیں۔

یمی حدیث سلم میں تین طرق سے مروی ہے اور تیسرے میں پدلفظ ہیں "فَلَمَّا كَانَ فِي عَهُدِ عُمَرَ تَسَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاَقِ فَاَحَازَهُ إِلَيْهِمُ " لِعِنى لوگ طلاق كے معاملہ میں شرارت كرنے لگے لہذاان پراس کوجاری كردیا-

#### [علاءاحناف كااعتراف]

خود بعض علاء حنفیہ کو بھی اعتراف ہے کہ امیر [المؤمنین]عمر رضی اللہ عنہ کا بیتھم تعزیری اور انتظامی تھا-چنانچے علامة تبستانی جامع الرموزص: 331 میں لکھتے ہیں:

زماندرسالت سے لے کرامیر [المؤمنین] عمر رضی
اللہ عند کی شروع خلافت تک جب کوئی شخص اکٹھی
تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک بی طلاق واقع ہوتی
تھی پھر لوگوں کے بکشرت طلاق دینے کی وجہ سے
تین طلاقیں سیاستا اور تعزیر ٔ اتین نافذ کردی گئیں۔

وَاعُلَمُ أَنَّ فِى الصَّدُرِ الْآوَّلِ إِذَا اَرُسَلَ النَّلاَثَ حُمْلَةً لَايُحُكُمُ إِلَّا بِوُقُوعٍ وَّاحِدَةٍ إِلَى زَمَنِ عُمَرَ ثُمَّ حَكَمَ بِوُقُوعِ النَّلاثِ سِيَاسَةً وَتَعْزِيرًا لِكُثُرَتِهِ مِنَ النَّاسِ -

ای طرح علامه طحطاوی نے حاشیہ الدرالحقار (ص:128 نج: 2) میں ذکر کیا ہے۔ پس امیر المؤمنین کا یہ قدم انتظامی اور سیاسی قائشری تھم نہیں تھا۔ کیونکہ امیر [المؤمنین] عمرضی اللہ عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مخالفت کرنے والے نہیں تھے نہ انکوالیا حق تھا اسکی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ خود این دور خلافت میں نبوی فیصلے پر کاربند تھے اور اس کے مطابق فیصلہ نافذ کرتے تھے۔ اسلئے اسکئے اس استان انتظامی قدم کو این ند بہرب کی دلیل بنا نا اختلاس ہے اقتباس نہیں۔ بلکہ شریعت میں ناجائز تقرف ہے۔

### [اميرالمؤمنين عمرفاروق رضى الله عنه كاأبية فيصله يرجوع]

بلکہ خودامیر [المؤمنین]عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فیصلہ سے بھی آخر میں رجوع فر مایا- چنا نچیہ حافظ ابو بکر اسمعیلی کتاب مندعمر میں حدیث لاتے ہیں-

امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه نے فرمایا که میں کی چیز پر اتنا نادم نہیں ہوا جتنا که تین چیز وں پر ہوا کاش میں طلاق کو حرام نه کرتا اور لونڈ یوں کی شادی نه کرواتا اور نوحہ کرنے والی عورتوں کو تل نہ کرواتا - قَ الَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ مَا نَدِمُتُ عَلَى ثَلَاثٍ: اَنُ نَدِمُتُ عَلَى ثَلَاثٍ: اَنُ لَا اَكُونَ حَرَّمُتُ الطَّلَاقَ وَعَلَى اَنُ لَّا اكُونَ اَنْدَكُ مُتُ الطَّلَاقَ وَعَلَى اَنُ لَّا اكُونَ اَنْدَكُ مُتُ الْمَوالِيَ وَعَلَى اَنُ لَا الْكُونَ قَتَلُتُ النَّوَائِحَ –

(إغاثة اللهفان لابن القيم ص: 351 ج: 1)

#### قارئين

طلاق فی نفسہ ایک مباح فعل ہے اگر چہ وہ لوگ کثرت سے طلاقیں دے رہے تھے اور اس سے
ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہوگیا تھا' اور امیر المؤمنین نے ان کی تنبیہ کے لئے بیقد م اٹھایا' تا ہم آپ نے
اس پر بھی [اس طرح] ندامت کا اظہار کیا [که] جو چیز ایک مباح تھی' اگر چہ وہ شرارت کا سبب بن گئ
تاہم مجھے بیتی نہیں تھا کہ ایسا قدم اٹھاؤں جس سے ایک مباح چیز جس کی اللہ نے رخصت دی ہوہ
ممنوع ہوجائے - امیر المؤمنین تو شرعی معاملات میں اپنے دخل دینے سے اس قدر خاکف تھے - اگر چہ
اس میں افادیت کے گئی پہلوموجو دبھی ہوں پھر بھی ایسے قدم اٹھانے پر نادم ہوجاتے تھے - پھر جب خود
فیصلہ کرنے والا اپنے فیصلہ پر نادم ہے تو پھر اس کا سہارا لے کر ایک صرت کا درواضی تھم [کو] جو کہ صدیث
میں مذکور ہواس کے خلاف خد ہب بنانا کی طرح جائز نہیں -

[امیرالمؤمنین سیدناعمر بن خطاب رضی الله عنه کے دیگر بعض انتظامی اورتعزیری فیصلے]

ایشاامیرالمؤمنین عمرضی الله عنه کے ایسے کی اقدام ہیں جوانظام کے طور پر تھے۔مثلًا:

- [1] شرائي كا كمر جلانا (كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام ص: 102وما بعدها)
- [2] ای طرح جب لوگ شراب سے بازنہیں آ رہے تھے تو اسکی سزا چالیس سے بڑھا کرای (80) کوڑوں تک کردی اور بعض کو ملک بدر کیا۔
- [3] كوفد ك كورزسعدرض الله عندى جكد كوجلاناس لئى كدرعيت والول سيوه برده يس تق- (إغاثة الله فان ج: 1 ص: 348-349)-

ایسے اور کی ان کے اقد امات ہیں ای طرح طلاق کے مسئلہ میں بھی آپ نے انتظام کے طور پر ایک قدم اٹھایا گر پھراس پرندامت کی بیصر تک دلیل ہے کہ وہ قدم اگر چیشر کی نہیں تھا تا ہم اس کو غلط بھنے لگے۔لہذارسول اللہ علیقی کے زمانہ کا فیصلہ ہی مسلمانوں کے لئے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔

#### دوسری حدیث

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رُكَا نَهُ بُنُ عَبُدِيَزِيُدَ اَخُوبَنِي مُطَّلِبٍ إِمْرَاتَهُ ثَلاَثَافِي مَجُلِسٍ وَّاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزُنَا شَدِيدُ اَ – قَالَ: فَسَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟

قَالَ: طَلَّقُتُهَا ثَلَاثًا - قَالَ: فَقَالَ: فِيُ مَحُلِسٍ وَّاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّمَا تِلُكَ وَاحِدَةٌ فَارُجِعُهَا إِنْ شِئْتَ - قَالَ: فَرَجَعَهَا - فَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَرَى إِنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهُرٍ --الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهُرٍ --(مسند أحمد ج: 1ص: 265)

ابن عباس رضی اللہ عظما ہے مردی ہے کہ رُکانہ بن عبد برید جو کہ بنی مطلب کے بھائی تھے اپنی بیوی کو تین طلاق دوہ ہوئے قو مول اللہ عظافی نے نے لوچھا کہ کس طرح تو نے طلاق دی ہے؟ تو رُکانہ نے کہا کہ تین طلاقیں میں نے دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بی مجلس میں؟ تو رکانہ نے کہا ہاں۔ پس آپ نے فرمایا کہ بیت و رکوئ میں؟ تو رکوئ اگر تو چا ہے تو رجوئ میں رضی اللہ عنصما کی تحقیق ہے تھی کہ طلاق الگ عباس رضی اللہ عنصما کی تحقیق ہے تھی کہ طلاق الگ ہرا کے طہر میں ہونی چا ہے۔

#### ضحيح حديث

[1] الم حديث كوامام احمد اورامام ترفري محيح كيت بين - (اعلام المدوقعيين لابن القيم ج: 4 ص: 350 طبع مصر) -

2] نیز حافظ ابوعبدالله المقدی اپنی کتاب مختارات میں لائے ہیں- اور یہ کتاب امام حاکم کی کتاب متدرک ہے بھی زیادہ صحیح ہے-

[3] اور ای طرح امام این الحق کے نزدیک مید صدیث صحیح ہے جب بی تو اسے موافق فتو کی دیا ہے- (اِغانه اللهفان ج: 1 ص: 305)

[4] اور حافظ ابن جمر فتح الباری ج: 9 ص: 362 مطبع سلفیہ میں فرماتے ہیں: اَخُرَ جَدُ اَحْمَدُ وَ اَ بُوُ یَعُلی وَصَحْمَحَهُ - لِیعِی اس روایت کوامام احمد کے علاوہ امام ابو یعلی نے بھی روایت کیا ہے اور انہوں نے ' اس کو سیح کہا ہے - پھر جو اس پر اعتراض ہوئے ہیں حافظ صاحب ان کے جو ابات دے کر پھر فرماتے ہیں که ویقوی حدیث ابن اسحاق المذکور ما أخرجه مسلم الن يعنی محمسلم والی حدیث ( يعنی ميم مرا عديث ( يعنی ميم مرا عديث ) اسروايت كوتوی بناتی ہے-

[5]اس طرح شوکانی نے بھی نیل الاوطار (ج: 6 ص: 246) میں اس کو شیح ثابت کیا ہے۔ [محمد بن اسلحق رحمہ اللّٰدیرِ اعتر اض اور اس کا جواب ]

اس حدیث پر ساعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق راوی ہے جوغیر ثقد ہے مگر یہ اعتراض غلط ہے بڑے بڑے حدثین نے اس کی تویش کی ہے اور امام ابوز رعدد شقی فرماتے ہیں: اَحُمَعَ الْحُبَرَاءُ مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى الْاَحُدِ عَنْهُ - یعنی بڑے بڑے علماء ابن اسحاق سے روایتیں لینے پر شفق میں اللہ قبلہ علمی اللا خُدِ عَنْهُ الله عَدِیثِ یَخْتَلِفُونَ فِی ثِقَتِهِ - یعنی علماء صدیث کو میں نے این اسحق کے ثقتہ ہونے میں اختلاف کرتے ہوئے ہیں دیکھا (التھذیب ج: 9 ص: 47-46)

### [علاءاحناف كي طرف مص محمد بن اسطق كي توثيق]

بلكه علاء حنفياني توبري شدومه سے انہيں ثقه كها ہے-

[1] چنانچابن مام فخ القدريشر حدايه (ج: 1 ص: 301) مين فرماتي مين-

أَمِّا ابُنُ إِسْحَاقَ فَثِقَةٌ ثِقَةٌ لاَ شُبُهَةَ عِنْدَنَا مَ مُحَدِين اسحاق ثَقْدَ اللهُ اللهُ م كو

فِيُ ذَلِكَ وَلاَ عِنْدَ مُحَقِّقِي المُحَدِّثِينَ - مَثَكَ بِنَمُقَلْ محدثين كو-

[2] اورعلام عنى عمدة القارى شرح البخارى (ج:7ص:270 طبع المنيريه) من فرمات بين-

إَبُنُ إِسُحَاقَ مِنَ النِّقَاتِ الْكِبَارِ عِنْدَ جَهُور كَ نزويك ابن اتْحُق برا عَنْدَ مِنْ السِّ

ای طرح

[3] كبيرى شرح منية المصلى (ص:233)-

[4]سعايه شرح الوقايه مصنفه لكهنوى (ج: 1ص: 372) 'نصب الراية للزيلعي الحنفي (ج: 1ص: 107) –

[5 امرقاة لملاعلى قارى (ج:2 ص:137) وغيره مين اسكى توشق زكور ب-

یدردایت این باب میں بالکل داضح ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ یعنی جو
ایک مجلس میں تین طلاقیں دی گئی ہیں ایک ہی طلاق ہے اور پھر آپ نے اس[ رُکا نہ صحابی رضی اللہ عنہ]
کور جوع کرنے کا اختیار دے دیا -اس لئے ان لوگوں کا یہ کہنا غلط ہوا کہ تین طلاقیں ہوگئیں اور رجوع نہیں ہوسکتا - کیا اب انکی یہ بات فیصلہ نبوی عقبیلی کے بعد قابل التفات ہے؟ حَاشَاوَ کَلَّا - اور پھر اس حدیث میں یہ بھی تصرح ہے کہ رُکا نہ [ رضی اللہ عنہ ] نے اپنی بیوی کولوٹا یا اور واپس گھر میں آباد کیا -

عافظ ابن جرفت البارى (ج:9°ص:362) يس اس مديث كولا كرفر مات بيل-

یہ حدیث اس مسئلہ میں بالکل نص صرت ہے کسی قتم کی تاویل کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔

يَفَبَلُ النَّاوِيُلَ- فَتَم كَ تَاوِيلَ كَاسِ مِن تُجَالَثُ نَهِي بِي إِلَى السِين تُجَالَثُ نَهِي بِ- المَّ

#### تىسرى حديث .

مصنف عبدالرزاق (ج 6 ص 391) ميس --

وَهِ ذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ فِي الْمَسْتَلَةِ لَا

ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ کسی فخص نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں آپ نے اس کو رجوع کرنے حکم فرمایا 'اس نے کہا کہ میں نے تین طلاقیں دی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور یہ آ یت پڑھی کہ اے نی (صلی الله علیہ وسلم) جب عورتوں کو طلاق دینا چاہوتو ان کی عدت میں دیا کرو-[ عبد الله بن عباس رضی الله عنہما کہتے دیا کرو-[ عبد الله بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں ایس اللہ عنہما کہتے ہیں ایس اللہ عنہما کہتے ہیں ایس اللہ عنہما کہتے ہیں ایس اس کے این بیوی کو والیس کیا۔

#### [صحتِ حديث]

اس روایت میں ایک روای بعض بی رافع بظاہر نامعلوم ہے کیکن حافظ ابن جحر نے تہذیب (ج. 12 ص 387) اورتقریب (ص 650 طبع مح عاشیه امیر علی خنی ) میں بیان کیا ہے کمکن ہے کہ بیفل بن عبداللہ بن ابی رافع مدنی ہے اور وہ راوی مشہور ہے جس کو ابن حبان نے '' کتاب ا گات ' (ج. 5 ص 295 مطبوع ج 2 ص 192 قلمی ) میں ذکر کیا ہے اور حافظ ذہبی نے الکاشف (ج 2 ص 382) میں اس کے متعلق فر مایا ہے کہ '' وُرِّ ہے ۔ ق " یعنی اسکی تو ثیق کی گئی ہے اور الکاشف (ج 2 ص 382) میں اس کے متعلق فر مایا ہے کہ '' وُرِّ ہے۔ ق " یعنی اسکی تو ثیق کی گئی ہے اور الکھذیب (ص 416) میں ہے کہ ''مَفُنُونُ ن "۔

گویا کہ بیر حدیث شہادت اور تائید کے لئے نہایت کافی ہے ئیر وایت ابوداؤد (ص 498) میں بھی ہے۔ بھی ہے۔

سے آرپ کریمہ [﴿ يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ الآية – اسورة المطلاق كشروع ميں ہونی چاہئے تعنی که ہرا يک طھر ميں الگ اور على ہونی چاہئے تعنی که ہرا يک طھر ميں الگ الگ ہونی چاہئے جيسا كہ حديث سابقہ سے اور قول ابن عباس سے ظاہر ہوا ليس الشخص كوآپ ( عَلَيْتُ ) نے اس آیت کے تحت رجوع كروايا – ثابت ہوا كہ تين طلاقيں ايك مجلس ميں ايك شار ہوگی كويا کہ اللہ جا کہ اللہ بیس قر آن مجید سے بیدوسری دلیل ہے۔

### چوتھی حدیث

سَالَ اَبُو الْحَوْزَاءِ ابُنَ عَبَّاسٍ هَلُ الوالجوزاء نے ابن عباس رضی الله عند سے علی عَهْدِ پوچھا که آپکومعلوم ہے کہ رسول الله صلی الله رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِیُ عليه وَلَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِیُ عليه وَلَمُ صَلَّى الله عنه اور عَمْر وَحُمْرَ تُرَدُّ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِیُ مَنْ الله عنه کے زمانہ میں تین طلاقیں ایک بکر و عُمْرَ تُردُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمُ مُ مُوتَى تَصِیلُ وَ کَهَا بِاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ ال

#### [حديثِ مُدكوره كي استنادي حيثيت]

بدروایت متدرک حاکم میں مروی ہاوراس کو بھی کہا گیا ہا گرچداس کی سند[میں] ایک راوی عبداللہ بن مؤمل کی ہے اس کے متعلق تقریب التھذیب میں کھانے کہ: ضعیف المتحدیث مسلم

شرعی طلاق \_\_\_\_\_\_\_\_

شہادت وتائید کے لئے الی روایتیں کام آجاتی ہیں اوراصل اعتاد مذکورہ احادیث صححر پر ہے۔

#### يانجو يں حديث

ابن عباس نے فرمایا جب کوئی تین طلاقیں بے فکے م وَاحِد کہددے تو وہ ایک طلاق ہوگ - یعنی ایک ہی بولی سے تین طلاقیں دیدیں تو وہ ایک ہی ہوگ - عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَّاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ -(ابو داؤدج: 1 ص: 299)

#### صحت ِحديث

بقول حافظ ابن قیم اس کی سند بخاری کی شرط پر ہے۔ (عون المعبودی: 2 ص: 227) بیرحدیث اگر چیلفظا موقو ف ہے اور صحافی کا قول ہے مگر حکمنا مرفوع ہے کیونکہ اس میں اجتہا د کا کوئی مساغ یادخل نہیں ہے بلکہ [صحافی کا] ایساقطعی فیصلہ نبوی فیصلہ پر موقو ف ہوتا ہے۔

اورا گرصرف اس کوموقوف قرار دے دیں تو بھی ندکورہ بالا مرفوع احادیث کی اس سے زبر دست تائید ہوتی ہے' کیونکہ یہی صحابی ابن عباس رضی اللہ عنھما ان احادیث کے راوی اور ناقل اور انہی کے موافق فتو کی دے رہاہے۔

ا کیسطرف ان احادیث کی تقویت اور صحت معلوم ہوتی ہے تو دوسری طرف یہ بھی واضح ہوا کہ ان احادیث میں کسی تاویل کی مجال نہیں بلکہ ان میں صریحا رہتم ہے کہ ایک ہی مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی واقع [ہونگی] اور پیتم محکم ہے منسوخ نہیں - کیونکہ قاعدہ مشہور ہے کہ اَلرَّ اوِ مُیُ اَدُرٰی بِمَرُوبِّہ -

#### [احناف کے دعوی اجماع کی حقیقت]

ادرابن عباس رضی اللہ عنہ [کے اس فتو کی ہے [ان لوگوں کی ] یہ بات بھی غلط ہوگئ جو کہتے ہیں کہ بیک دفت تین طلاقیں تین ہی شار ہوگئ اس پراجماع ہوگیا ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 68 ھا میں فوت ہوئے بین سال سے زیادہ زندہ رہے میں فوت ہوئے لینی خلیفۂ رابع علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی میں سال سے زیادہ زندہ رہے کیونکہ ان کی وفات 60 ھیں ہوئی (الإصابة لابن حصر ج:2ص:326 ج:2ص:503) کیا ہے جوامیر الکومنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین نافذ کرنے کا فیصلہ ہواا گرچہ وہ سیاسی تھا شرعی نہ تھا کہا تقدم

جبيها كه يهلي بيان بهوا<sup>،</sup> تا جم اس وقت بهي صحابه رضوان التعليهم كا اجماع نه تقا<sup>،</sup> چونكه ابن عباس كي مخالفت تھی'اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ اس [ایک وقت کی تین طلاق کے ایک ہونے ] کے قائل ہیں-فْخَ البارى (ج: 9 ص: 363 ش) ہے " نُقِلَ عَنُ عَلِيّ وَابُنِ مَسْعُودٍ وَعَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفِ وَالزُّ بَيْرِ مِنْلُهُ" لِعِنى ان حِيار جليل القدر صحاب كرام رضى التعنهم يجمى اى طرح منقول ب- يس اجماع کا دعوی غلط ہے بلکہ اس کےخلاف تمین کے ایک ہونے کا فیصلہ پہلے متفقہ ہو چکا تھا جیسا کہ پہلی حدیثے سےمعلوم ہوا'اور ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہی فیصلہ تھا'اور نتین کو نافذ کرنے کا فیصلہ بعد کا حادث اور نیا ہے اس سے پہلے ایک ہونے پر اتفاق تھا-

> علامدابن قيم[رحمدالله]فرماتيين-وَأَمَّا أَقُوالُ الصَّحَابَةِ فَيَكُفِي كُونُ ذٰلِكَ عَلَى عَهُدِ الصِّدِّيٰقِ، وَمَعَةً جَمِيْعُ الصَّحَابَةِ، لَمُ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْهُمُ أَحَدٌ-

> > وَلاَ حُكِيَ فِيُ زَمَانِهِ الْقَوُلان-

حَتُّسِى فَسَالَ بَعُضُ اَهُلِ الْعِلْمِ: إِنَّ ذَٰلِكَ إِجْمَاعٌ قَدِيْمٌ وَّ إِنَّمَاحَدَثَ الْحِلَافِ فِي زَمَن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 'وَاسْتَمَرَّ الْحِلَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى وَقُتِنَا هَذَا -

كَمَا سَنَذُكُهُ -

(إغسانة السله فسان ج: 1ص: 307) آگر ذكر كري ك

پھرآ گے حافظ [ابن قیم رحماللہ ]موصوف اختلاف کی نوعیت بول بیان کرتے ہیں کہ امام داؤداور ان کے ساتھیوں نے بیافتیار کیا ہے کہ اس طرح کی تین ایک ہی طلاق ہے اس طرح کی علاء نے اس اختلاف كوو كركيا ب- چنانچدام محاوى في احتلاف العلماء "مين اور "تهذيب الآثار" مين اور ابو بكر جصاص رازى نے "أحسكام القرآن" بيس اى طرح امام ابن المنذ رامام ابن جرم اورامام محد بن نفرمروزی نے بھی اختلاف کا ذکر کیا ہے-

'' (ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک ہی شار ہوں) اسکے متعلق صحابہ سے ثبوت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ فیصلہ صدیق اکبرضی الله عنه کے زمانہ میں نافذ تھا اور سارے صحابہ ان کے ساتھ تھے کی نے اختلاف نہیں کیانہ کی ہے کوئی دوسرا قول منقول ہے تی کہ بعض علماء کا توید کہنا ہے کہ یہ برانا اجماع ہے اور اختلاف بعد میں پیدا ہوا۔ یعنی خلیفہ ثانی کے زمانہ میں اور وہ اختلاف آب تک باقی ہے- حبیبا کہ ہم

پھرفر ماتے ہیں:-

وَحَكَاهُ مِنَ الْمُتَاجِّرِيُنَ الْمَازِرِيُّ فِي كِتَابِ الْمُعُلَمِ وَحَكَاهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُقَاتِل مِنُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيُفَةً وَهُوَ مِنُ أَحَلَّ اَصْحَابِهِمْ مِنَ الطَّبَقَةِ الشَّالِغَةِ مِنُ أَصُحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَهُوَ أَحَدُالْقُولَيْنِ فِي مَلُهَبِ أَبِي حَنِيُفَةَ وَحَكَاهُ التِّلْمِسَانِي فِي شَرُح التَّفُرِيْع فِيُ مَذُهَبِ مَالِكٍ قَوُلَافِيُ مَنُهُ هَبِهِ عَلُ رِوَايَةً عَنُ مَالِكِ وَحَكَاهُ غَيُرُهُ قَوُلًا فِي الْمَذُهَبِ ' فَهُوَ اَحَدُ الْقَوْلَيُنِ فِيُ مَذُهَبِ مَالِكٍ وَّأَبِي حَنِيفَةً ' وَحَكَاهُ شَيْخُ الْإِ سُلَامِ عَنُ بَعُضِ أَصُحَابِ أَحُمَدَ وَهُوَ إِخْتِيَـارُهُ وَٱسُوءُ ٱحُـوَالِهِ أَنْ يُكُونَ كَيَعُض أصُحَابِ النوجُوهِ فِي مَذْهَبِهِ كَالْقَاضِيُ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَهُوَ أَجَلُّ مِنُ ذَٰلِكَ فَهُوَ قَوُلٌ فِي مَذْهَب آجُمَدَ بلاَشَكِ-

(إغاثة اللهفان ج:1ص:308-307)

وَنَقَلَ الْغَنُوكَى عَنْ حَمَاعَةٍ مِّنُ مَّشَائِخ قُرُطُبَةَ كَمُحَمَّدِ بُنِ تَقِيَّ بُنِ مَخُلَدٍ وَّ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالسَّلَامِ الْخُشَنِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَنَقَلَهُ ابُنُ الْمُنُذِرِ عَنُ اَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَعَطَاءَ وَطَاؤُسٍ وَّعَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ –

علامه مازرى نے "كتساب السعلم" ميں اختلاف [نقل] کیاہے اور نیز محمد بن مقاتل سے بیر قول نقل کیا ہے جو کہ امام ابوحنیفہ کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں پس امام صاحب کے مذہب میں بیجی ایک قول ہے اور علامہ تلمسانى نے "شرح التفریع" میں امام مالک کے مذہب میں ایک قول نقل کیا ہے بلکہ امام ما لک سے روایت نقل کی ہے۔ اس طرح ان دونوں اماموں مالک اور ابوحنیفہ کے مذہب میں یہ ایک قول ہے اور شیخ الاسلام ( امام ابن تيميه) جوكه كم از كم اصحاب الوجوه في المذ بب کے درجہ پر ہیں انہوں نے بھی یمی اختیار کیا ہے اور امام احمد کے بعض ساتھیوں سے بھی نقل کیاہے پس حنبلی نہ ہب میں بھی ایک قول ہے۔

اور فتح الباري (ج: 9 ص: 363 [طبع] سلفيه) ميس ہے-علامه غنوی نے یمی فیصلہ قرطبہ کے مشہور علما مجمہ بن تقى بن مخلدا در محمد بن عبد السلام هشني وغيرها ي بھی نقل کیا ہے اور تابعین میں سے ابن عباس رضی الله عنهما کے شاگر دعطاء بن ابی رباح 'طاؤس اور عمروبن دینارہے بھی نقل کیا ہے۔

پس بدومو کی که بیک وقت تین طلاقو ل و تین شار کرنے پراجماع ہے غلط ثابت ہوا بلکه مسکله ختلا فیدرہا-

### [اختلاف كي صورت مين حكم]

اوراختلاف كى صورت ين سيحم مى كد هُ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِى شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ ذَلِكَ حَيْرٌ وَّاحُسَنُ تَاوِيُلاكِ

[59:تيآن] (دالنساء)

پھراگر کسی امریش تم باہم اختلاف کرنے لگوتو اس امرکواللہ اور رسول کی طرف حوالہ کرلیا کرواگر تم اللہ پر اور بیم قیامت پر ایمان رکھتے ہو بیا امور سب بہتر ہیں اورانکا انجام خوشتر ہے۔

(بيان القرآن تقانوي ج: 1 ص: 181)

اورحافظا بن کثیراس آیت کے تحت فرماتے ہیں-

[رجعی طلاق میں دورانِ عدت رجوع]

اور قرآن وحدیث ہے اوپر ثابت ہوا' اوریہ فیصلہ ظاہر ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں ایک ہی واقع ہوگی اور وہ رجعی ہے اور عدت کے اندر خاوندر جوع کرسکتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ

اوران عورتوں کے شوہران کے پھرلوٹانے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر بشر طیکہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں (بیان القرآن تعانوی ت: 1 ص: 73)

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ اَرَادُوا اِصُلاَحًا ﴾ [نُ اَرَادُوا اِصُلاَحًا ﴾

(البقرة )[پ:2آيت:228]

اورعدت کی مدت اس آیت کے شروع میں بیان ہے کہ

مطلقه عورتیں تین قروء تک انتظار کریں-

﴿ وَالْـمُ طَـلَّقْتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة) [ ب:2 أيت: 228 ] ریما یادوسری بارکی طلاق پرعدت گزرنے کی صورت میں تجدید نکاح]

لیکن اگر عدت گزرگی اس کے بعدان کی آپس میں سلے ہوتی ہے اور نیکی اور اصلاح کے ساتھ آباد

ہونا چاہتے ہیں تو پھر نیا نکاح کر کے رہ سکتے ہیں چنانچے فر مانِ البی ہے کہ

اور جبتم میں سے ایسے لوگ پائے جائیں کہ دہ اپنی بیو یوں کوطلاق دے دیں پھر وہ عورتیں اپنی میعاد بھی پوری کر چکیں تو تم ان کواس امر سے مت روکو کہ دہ اینے شوہر وں سے

پیل و م ان بوا ل امر سے مت روبو لہ وہ اپنے سو ہروں ہے نکاح کرلیں جب کہ ہاہم سب رضامند ہوجا نمیں- قاعدے

كيموافق-(بيان القرآن: 10 ص: 747)

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُ مَنَّ فَلَا تَعُضُلُوهُ هُنَّ اَنُ يَّسُنُ كِحُنَ اَزُوَاجَهُ مَنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمُ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ (البقرة) [ ب:2: [يت:232]

اور بیتکم دومر تبه طلاق تک ہے۔

### [تیسری باری طلاقِ مغلظہ کے بعدر جوع کا حکم]

تیسری مرتبه طلاق دینے کے بعد اب رجوع نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ وہ طلاق مغلظہ ہو چکی صرف ایک صورت ہے کہ وہ عورت عدت کے بعد کسی دوسر مے مرد سے نکاح کرے وہ اتفاق سے مرجائے یا کسی مجبوری کی بناء پر طلاق دیدئے اور وہ مغلظہ ہوجائے 'اور قابل رجوع نہ رہے تو وہ [عورت ] عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند سے نکاح کر کتی ہے فرمان الہی ہے کہ:

﴿ الطَّلاقُ مَرَّ نَانِ فَإِمْسَاكٌ ، بِمَعُرُوفٍ ﴿ طَلَاقَ دومرتبه بِ فِيرَ خواه رَكُهُ لِينَا قاعده ك

أَوْ تَسُرِيْتُ ؟ بِإِحْسَانٍ ﴾ موافق خواه چيور ديناخوش عنواني كماته-

(البقرة) [ب:2 آیت:229] (بیان القرآن ج: 1 ص: 73)

نیز ایک مدیث میں آیا ہے کہ کی شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے وض کیا کہ الله تعالی نے قر آن کر یم میں طلاق دومر تبه ہونے کا ذکر کیا ہے اور تیسری کا کہاں ذکر ہے تو جواب میں فرمایا کہ آیت کا حصد ﴿اَوْ تَسْرِیْتُ بِاحْسَانَ ﴾ بیتیسری طلاق ہے (تنسیر ابن کیرج: 1 ص: 273)

بحواله ابن أبى حاتم و عبد بن حميد وأحمد وسعيدبن منصور من رواية أبى رزين الأسدى مرسلا ومن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه موصولا أورموصول روايت سنن داقطني (ص: 426 طبع بند) مين بهي ب-اورعلامه ابن التركماني المحقى الجوهرائقي (ت: 7 ص: 340 في ذيل السنن الكبري للبيمقي ) مين المم ابن القطان سيموصول حديث كاصح بونافقل كرتے بين-

پھراگرکوئی طلاق دیدے ورت کوتو پھروہ اس کیلئے طال شدہ ہے گی اسکے بعد یہاں تک کہ وہ اسکے سواایک اور خاوند کے ساتھ ڈکاح کرے پھراگر یہ اسکوطلاق دے دیتوان دونوں پراس میں پچھ گناہ نہیں بدستور پھرمل جائیں بشرطیکہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے اور یہ خداوندی ضابطے ہیں حق تعالی انکوبیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جودانشمند ہیں۔
فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جودانشمند ہیں۔
فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جودانشمند ہیں۔

اورتيسرى طلاق كى بعديتكم بهكة. ﴿ فَان طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ فِإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَّرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا اَن يُقِينُمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

(البقرة)[ب:2-آيت:230]

یہ میں مطلاق کے بعد ہے کیونکہ آیت ﴿السطَّلاق مَسرَّ مَا نَ ﴾ اس سے پہلے ہے جس میں دوطلاقوں کا حکم بیان ہے اور یہاں فر مایا ﴿فَانِ طَلَّقَهَا ﴾ یعنی 'اگر خاوند تانی طلاق دے دے' بیجملہ واضح کرتا ہے کہ وہ اس کی مرضی برہے کہ طلاق دے یانددے۔

### [مروجه حلاله كي شرعي حيثيت]

لیکن نکاح ثانی اس خیال ہے کرانا کہ وہ شادی کے بعد طلاق دے دے اور اس سے ایک شرط کرنا جس کو طلا لہ کہا جاتا ہے ہی ایک حرام اور ملعون فعل ہے چنا تچا بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلم نے حلالہ لَعْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مسلم منا الله عليه وسلم نے حلالہ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مسلم منا الله عليه وسلم نے حلالہ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مسلم منا الله عليه وسلم نے حلالہ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منا الله علیه وسلم نے حلالہ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منا الله علیه وسلم نے حلالہ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم منا الله علیه وسلم نے اللہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ال

امام ترندی رحمالله اس حدیث کولا کرفر ماتے ہیں۔

رُوِیَ هذَا الله عنی می حدیث حسن تحیح ہے اور اس پر علاء صحابہ کاعمل ہے مثلا عمر فاروق رضی الله عنہ عبدالله الله عنہ عُمَرُ بن عمر ورضی الله عنہ اور يہی قول فقهاء مُدالله بن تاجمو ورضی الله عنہ اور يہی قول فقهاء مُدالله بن عبدالله بن کا اور انتمہ صدیث سفیان الثوری عبدالله بن المبارک شافعی احمد بن ضبل المُبارک کا المُحارُودَ ہے بلکہ وکیج نے کہا کہ الل الرائے کا المُحارُودَ ہے بلکہ وکیج نے کہا کہ الل الرائے کا المُحارُودَ ہے بن جواز کا قول پھینک دینے کے فائل ہے۔

قابل ہے۔

اى طرح اس مديث كوابن قطان نے بھى صحيح كہا ہے اور ابن وقيق العيد نے شرط بخارى پر كہا ہے (التلخيص الحبيرج: 3 ص: 170)-

اورامام ترندی اس باب میں جابر بن عبدالله اورعلی بن ابی طالب رضی الله عنهما کی حدیثیں بھی[ لائے ] ہیں-

نیز منداحمد میں ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے اس کے راوی سب ثقات ہیں اور امام بخاری نے اس کوحسن کہاہے۔

اورابن ماجه بين ابن عباس رضى الله عنه اور عقبه بن عامركي حديثين بين - (إعاثة اللهفان ج: 1 ص: 77-288)-

اور معجم الصحابه لابن قانع مي عراليش كى حديث بعى ب(التلخيص الحبير ص: 171 ، ح: 1) -اس كى سند مي قدر كفعف بركرشهادت وتائير كے لئے كام دے عتى ب-

### [مروجه حلاله پرلعنت کی احادیث متواترین]

اور کثرت طرق کی بناء پر علام عبد العزیز الغماری نے (إنسحاف دوی الفضائل المشتهرة ص 110) میں اس کومتو اتر کہاہے۔

یس جوفعل ایسابراہوجس کے کرنے اور کرانے واٹے دونوں پراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت جمیجیں وہ ہرگز جائز نہیں ہوسکتا ہے۔

علامهامیریمانی صاحب سبل السلام (ص 126 نج 3) میں ابن مسعود کی حدیث کے تحت فرما تے ہیں:

یہ حدیث حلالہ کے حرام ہونے پر دلیل ہے کیونکہ لعنت اس شخص پر ہو علق ہے جو حرام کا م کا مرتکب ہواور حرام کام ممنوع ہوتا ہے اور اسکا ممنوع ہونا دلیل ہے اس پر کہ اس قتم کا عقد اور نکاح فاسد اور باطل ہے۔

ہم اس ( حلالہ ) کورسول الله صلی الله علیہ

وسلم کے زمانہ میں زنا شار کرتے تھے۔

وَالُحَدِيُتُ دَلِيُلُ عَلَى تَحْرِيُمِ التَّعُنُ إِلَّا عَلَى الْحَدِيْمِ التَّعُنُ إِلَّا عَلَى التَّعُنُ إِلَّا عَلَى فَاعِلِ الْمُحَرَّمِ وَكُلُّ مُحَرَّمٍ مَنُهِيٍّ عَنُهُ وَالنَّهُى يَقْتَضِى فَسَادَ الْعَقَدِ (1 ص)-

### [مروحه حلاله كے متعلق صحابه كاموقف]

بلكه عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرماتے بین -

كُنَّانَعُدُّ هَذَا سَفَاحًاعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

(المستدرك للحاكم ص:199 ع: 2)

اورابن عمر رضی الله عند کا بیفر مانا: "کُنّا " (جم صحابہ ) بیا جماع صحابہ پر دلالت کرتا ہے۔

جيما كماصول فقد كى كتاب" فواتح الرحموت شرح مسلم النبوت (ص: 162 عجد) في ذيل المستصفى للغزالي "مين ذكور بـ اس كامطلب ب كرمار صحابه طلاله كوزنا مجمعة تق -

### [مروجه حلاله کے متعلق امیر المؤمنین سید ناعمر فاروق رضی الله عنه کا فیصله]

اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه حلاله کرنے اور کرانیوالے دونوں کورجم کی سزادینے کے قائل تھے-(مصنف ابن أبي شيبه ص: 294 ج: 4)

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے حلاله كرنے والے كوئميں مستعار يعنى عاربية لايا ہوا[سائم] بكرا كہا ہے (المتدرك للحائم ص: 199 °ج: 2)

اور علامہ قاسم بن قطلو بغاضفی نے تخ تج احادیث اصول المیز دوی (ص: 17) میں اس حدیث کے متعلق کلھا ہے کہ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرِجَالُةً نِقَاتٌ (1ھ)-

### [مروجه حلاله کے متعلق شاہ ولی الله رحمه الله کا فیصله]

اورشاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں-

وَلَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

أَقُولُ لَمَّا كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَّنُكِحُ لِمُحَرَّدِ التَّحْلِيٰلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّفُصُدَ مِنْهَا تَعَاوُنَا فِي الْمَعِيشَةِ وَلاَ يَتِمُ مِنْهَا تَعَاوُنَا فِي الْمَعِيشَةِ وَلاَ يَتِمُ بِذَلِكَ الْمَصْلِحَةُ الْمَقْصُودَةُ وَاَيُضًا فَيْرَةٍ وَ تَسُويُغُ فَيْرَةٍ وَ تَسُويُغُ

إِزُدِحَامٍ عَلَى الْمَوْطُوا قِ مِنْ غَيْرِ الْ

يُّدُخَلَ فِيهِ تَضَاعِيُفُ الْمُعَاوَلَةِ نَهْى

اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر
اوراس خض پر جس کیلئے وہ حلالہ کرتا ہے لعنت کی ہے۔
میں کہتا ہوں چونکہ بہت سے لوگ محض حلالہ کی غرض
سے نکاح کرتے ہیں اور اس نکاح سے ان کی غرض
معیشت میں معاونت کرنا نہیں ہوتا 'اور اس سے وہ
مصلحت پوری نہیں ہوتی جو نکاح سے مقصود ہے اور نیز
اس سے بے حیائی اور بے غیرتی ہے 'اور بلا اس کے کہ
معاونت میں کچھ زیادتی ہوا یک عورت پر' کئی مردوں
کے جمع ہونے کو جائز رکھنا ہے اور اس لئے آپ نے

(حجة الله البالغة ص: 139 عج: 4 (نعمة الله السابغة ترجمة حجة الله البالغة مصنفه ابو مطبع ميرية مصر) محمد عبد الحق حقاني ص:400 ع: 4 أصح المطابع)

اس ہے نع فر مایا۔

#### الحاصل

طلاله فعل ملعون اور بے غیرتی کا نتیجہ ہے علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین (ص:61154) عندی اس پرطویل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ پیرطلالہ کا نکاح متعہ سے بھی بدتر ہے۔

الله تعالی مسلمانوں کوامن میں رکھے۔ آمین۔
وَاحِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



ایک مجلس کی تین طلاق اور مروّجہ حلالہ کے بارے میں

مفتی اعظم پاکتان محرّ شانعصر مولانا سلطان محمود رحمه الله تعالی-کا هنتوی

سووال - ایک خص اپی یوی ہے جھڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تجمے چھوڑا، توں میر ہے پر حرام ہے-اس کے بعد دہ کچھاوگوں کے پوچھنے پر کہتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے-کیا نہ کورہ صورت میں طلاق واقع ہوگئ ہے، اور کتنا؟ کمل شرع تھم بیان کیا جائے - الجبوال ب مسئولہ صورت میں طلاق واقع ہوگئ ہے کیونکہ لفظ چھوڑا، اور توں میر ہے پر حرام ہے طلاق کے لیے مسئولہ میں - جبکہ عورت کو خطاب کر کے کہے جا کیں - البتہ الفاظ نہ کورہ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگ ۔ کیونکہ لفظ چھوڑا کا حکر ار اور توں میر ہے پر حرام ہے، تاکیدی طور پر واقع ہوئے ہیں - پھوٹوگوں کے پوچھنے پر جواس نے ''میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، کہا ہے وہ پہلی طلاق کی خبر دے رہا ہے، مزید طلاق نہیں دے رہا - اگر طلاق دینے والے نے الفاظ طلاق کے حکر ارسے بالفرض تین طلاق کی خبر دے الفاظ طلاق کے حکر ارسے بالفرض تین طلاق شرعاً ایک طلاق ہوتی ہوگ ۔ کیونکہ ایک مجلس کی دی ہوئی تین طلاق شرعاً ایک میں ہے-

﴿ الطَّلَاقُ مَرِّنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعُرُونِ اَوْ تَسُرِيُحْ ، بِاحْسَانِ ﴾ (سورة البقره آیت نمبر 229)

یعنی طلاق دو بار ہے دو بار طلاق کے بعد رجوع کرے یا تیسری طلاق دے دے ۔ اورمسئولہ
صورت میں ایک بار طلاق ہوئی ہے، لہذار جوع کر سکے گا - ای قتم کا ایک واقعہ رسول اللہ عَلَیْاتِ کے دور

شرعی طلاق \_\_\_\_\_\_ 32

#### یں ہوا، منداحد (جلد نمبر 1 ص 265) میں ہے:-

﴿ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ بُنُ عَبُدِ يَزِيُدَ اَنُحُوبَنِي مُطَّلِبٍ إِمُرَأَتَهُ ثَلاناً فِي مَحُلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزُناً شَدِيدًا - قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ طَلَّقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ - قَالَ: فَإِنَّمَا تِلُكَ طَلَّقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ - قَالَ: فَإِنَّمَا تِلُكَ وَاحِدَةٌ فَارُحِعُهَا إِنْ شِئْتَ - قَالَ: فَرَاجَعَهَا - ﴾

(إِسْنَادُهُ مَّ صَحِيعٌ -فتح الباري شرح صحيح بخاري ج9 ص 362)

لین رُکانہ صابی رضی اللہ عنہ نے اپنی عورت کو تین طلاق دے دی، اور پھر بہت پچھتایا - رسول اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا: تو نے کیے طلاق دی؟ اس نے کہا تین طلاقیں - آپ علیہ نے فرمایا: ایک مجلس میں؟ اس نے کہا: ہاں - آپ علیہ نے نے فرمایا: تو یہ ایک ہے - اگر تم چا ہوتو رجوع کر لو - چنا نچہ حضرت رُکانہ رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا -

نيرضيح مسلم (جلدنمبر 1 صفى نمبر 477) ميں ہے- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِىُ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنُ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ النَّلْثِ وَاحِدَةً-

یعنی حضرت ابن عباس - رضی الله عنه - نے کہا، رسول الله علی اور حضرت ابو بکر - رضی الله عنه - کے زمانہ میں اور شروع خلاف حضرت عمر - رضی الله عنه - میں ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوا کرتی تھی - لہذا نہ کورہ صورت میں چونکہ ایک مجلس میں الفاظ طلاق مرد نے واقع کیے ہیں، لہذا شرعاً ایک طلاق رجعی ہوگی، دوسر ہوگوں کے پاس اس نے پہلی دی ہوئی طلاق کی خبر دی ہے -نئی طلاق واقع نہیں کی جیسا کہ الفاظ سوال سے واضح ہور ہا ہے - شخص نہ کورعدت کے اندر رجوع کرسکتا ہے اور عدت گرر جانے کے بعد زکاح کے ذریعے عورت مرداز دواجی تعلقات قائم کرسکتے ہیں -

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب-

#### *□* 1400/1/27

2) سسو ال: - ایک مجلس میں تین طلاق دینے کی صورت میں کیا عورت کو حلالہ کرانا پڑے گایا مرد کور جوع کاحق حاصل ہے؟

البعد فاح المعدة كا بعد فاح المدرجوع كاحق حاصل ب، اورعدت كے بعد فكاح جديد با مهى رضامندى سے بوسكتا ہے - حلاله ايك غير شرعى كام ہے، اور بے غيرتى كارويه، اس قتم كى بے بودگى كى اسلام قطعاً اجازت نہيں ديتا -

آيتِ قرآني-

﴿ وَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوُحاً غَيْرَهُ ﴾ (مورة البقرة آيت: 230)

مین علم ہے کہ اگر مرددو مختلف مواقع پر عورت کو طلاق دے چکا ہے جسیا کہ ' اَلطَّلاق مَر ْتَان، ، میں
بیان ہے، اس کے بعدوہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے بھی بھی حلال نہیں ہے، اِللّا
بیکدہ عورت دوسرے فاوند سے نکاح کرے، اس کاوہ فاوند مرجائے یا اتفا قاوہ طلاق دے دے، بھر یہ
عورت پہلے فاوند کے سَاتھ نکاح کرکتی ہے۔

اگر کسی خاص منعوبہ کے تحت عورت نکاح اور دوسرامر دمجامعت کرے قیدطالہ مرقبہ ہے اور ذنا کے تکم میں ہے - نہ بی نکاح موقت شرعاً کوئی نکاح ہے - مؤطا امام مالك میں ہے - فَالَ مَالِكُ فِي الْمُحَلِّلِ إِنَّهُ لاَ يُقِينُمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيُداً فَإِنُ اَصَابَهَا فِي ذَلِكَ فَلَهَا مَدُهُ اَ

(باب نكاح المحلل وما أشبهه ص532 بي طبع بتقيق فوائد عبد الباق) رسول الله علي الله علي الله عند في الله عند في الله عند في الله عند في الله عند أن الله الله عند أن الله الله الله الكل نه كياجائه حديث شريف كالفاظ بيه بين - لَعَنَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ حَلَّلُ وَاللهُ حَلَّلُ لَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ حَلِّلُ وَاللهُ حَلَّلُ لَهُ -

> (إبن ما حه ص:139-عن على وابن عباس رضى الله عنهما) هذا ما عندى والله أعلم بالصواب—

شرعی طلاق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## شخ عبدالعزيز بن بازرحمهاللد تعالى – كافتوى

## ایک کلمہ سے تین طلاق

اخبارالدعوة (سعوديه) ثاره نمبر 1006 جمع وترتيب شي محمدالمسند - ترجمه محمد الفنل الاثرى

(346) قاری (اخبارالدعوة)نے دوسوال بھیج بیں ان میں کہتا ہے۔

نمبر 1: - ایک مرد نے اپنی بیوی کوایک کلمہ سے تین طلاق دے دی ہیں - اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب: -جب مردا پنی بیوی کوتین طلاق بای کلمه دے که 'آئتِ طَالِق بِالنَّلاثِ ، ، تو تین طلاق والی ہے - یا کہتا ہے ' مُطَلَّقَة بِالنَّلاثِ ، ، تو تین طلاق دی ہوئی ہے - تو جمہورا بل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ تین واقع ہو جا کیں گی اور وہ عورت اپ شوہر پرحرام ہو جا کیگی جب تک کہ وہ عورت کی دوسرے مردسے نکاح ) نہ کر لے - نہ کہ طالبہ دوسرے مردسے نکاح ) نہ کر لے - نہ کہ طالبہ والا نکاح ، چروہ (دوسرا) مرداس سے ہمبستر ہو، چروہ اُس عورت سے موت یا طلاق کے ذریعہ مفارقت کر لے - اوران علماء نے دلیل اس سے لی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کولوگوں پر نافذ کردیا تھا۔

 عَنُهُمَا-: اَلَمْ تَكُنُ النَّلاثُ تُجَعَلُ وَاحِدَةً فِي عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَ ثَلَاثِ سِنُينَ مِنُ عَهْدِ عُمَرَ- رضى الله عنه- قَالَ: بَلي-

رسول الله علی کے زمانہ میں اور ابو بکر رضی الله عنہ کے زمانہ میں اور عمر رضی الله عنہ کے (شروع کے) دو یہ خلافت کے دوسالوں میں تین طلاق ایک ہوا کرتی تھی – عمر رضی الله عنہ نے کہالوگ اس معاملہ میں جلدی کرنے گئے ہیں جس میں ان کومہلت تھی – اگر اس کوہم نافذ کر دیں تو! پس انہوں نے نافذ کر دیں۔
میں جلدی کرنے گئے ہیں جس میں ان کومہلت تھی – اگر اس کوہم نافذ کر دیں تو! پس انہوں نے نافذ کر دیں۔

مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابوالصها نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد اور عمر رضی اللہ عنہ کے تین سالہ عہد میں تین طلاق ایک نہیں بنائی جاتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: کیون نہیں۔

نیز ان علماء نے جت بکڑی ہے جو امام احمد نے مند میں عمدہ سند سے روایت کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنھما ہے۔

عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَبَارُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَحَرِّنَ عَلَيْهَا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (إِنَّهَا وَاحِدَةٌ)

کہ ابورُ کا نہنے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دیں پھراس پڑمگین ہوا۔ پس نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواس پر واپس کرا دیا اور فر مایا: وہ ایک ہوئی ہے۔

اس صدیث اوراس سے پہلے والی صدیث کوان علماء نے اس پر حمل کیا ہے کہ بین طلاق بیک کلمہ دی ہوں۔ جمع کرتے ہوئے ان دونوں صدیث اوراللہ کر وجل کے قول ﴿اَلسَّلَاقَ مَرَّ تَانِ ﴾ (طلاق دوبار کی ہے) اوراللہ کر وجل کے قول ﴿فَانِ طَلَّفَهَا فَلَاتَ حِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوُ جًا غَيْرَهُ ﴾ لکا تید (پس اگر اس عورت کو طلاق و سے دی تو اس کے لئے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح ندکر لے۔ ) کے درمیان۔

اورای بات کی طرف میچ روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند گئے ہیں۔ ایک اور روایت میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا کثر کے قول کی طرف گئے ہیں۔

اس (تین ) کوایک قرار دینے کا قول علی ،عبدالرحمٰن بن عوف، زبیر بن عوام-رضی الله عظم اجمعین سے بھی مروی ہے- تابعین کی ایک جماعت ، اور صاحب سیرت محمد بن آبخی اور اہلِ علم متقد مین و متأ خرین بھی یہی کہتے ہیں-

شَخُ الاسلام ابن تيميد - اوران كِ شَاكر دعلامدا بن قيم رحمما الله ني بھى اى كوا ختيا دكيا ہے -وَهُ وَ الَّذِى اُفْتِى بِهِ لِمَا فِى ذَلِكَ مِنَ الْعَمَلِ بِالنَّصُوصِ كُلِّهَا وَلِمَا فِى ذَلِكَ أَيْضاً مِنُ رَحْمَةِ الْمُسُلِمِينُ وَالرِّفُقِ بِهِمُ -

میں (ابن باز) بھی ای بات کا فتوی دیتا ہوں اس لئے کہ اس میں تمام نصوص پڑ مل ہے-اور اِس لئے بھی کہ سلمانوں کیلئے اس میں رحمت اور نرمی ہے-

ابن باز، الدعوة 1006

## الطلاج تلاتا بكلبة واعدة

قاريء أرسل سنؤالين يقول فيهما :

الأول: رجل طلق امراته ثلاثا بكلمة واحدة فما الحكم ؟ ۱ بن باز الجواب ؛ اذا طلق الرجل امراته بالثلاث بكلمة واحدة كسأن يقول لها انت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم الى أنها تقع بها الثلاث على المرأة وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لانكاح تحليل ويطاها ثم يفارقها بموت أو طلاق واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه امضاها على الناس وذهب أخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة نان خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضى اش عنهما قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صبل الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضى الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي إلله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه إناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية اخرى لمسلم أن أبا الصهباء

قال لابن عباس رضي الله عنهما الم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي أله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه قال بل واحتجوا أيضا بما رواه عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امراته ثلاثا فحرن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ( أنها واحدة ) وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعا على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعا بين هذين الحديثين وبنين قوله تعالى

و الطلاق مرتان ، وقوله عز وجل و فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكيم زوجا غيره ، الآية ، وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضى الله عنهما في رواية صحيحة عنه وذهب الى قول الأكثرين ل ألرواية الأخرى عنه ويروى القول بجعلها واحدة عن على وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضى الله عنهم جميعا وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحاق مساهب السيرة رجمهم من أهبل العلم من المتقهدمين والمتأخرين واختباره شيخ الاسسلامابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة اش عليهما وهو الذي أفتى به لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم . ابن بسان المدعن

شیخ عبدالعزیز بن بازرحمه الله تعالی مفتی اعظم سعودی عرب کے اصل فتو کی کاعکس

محترم جناب مفتى صاحب!

درج ذیل مسئلہ کے سلسلے میں آپ سے قرآن وصدیث کی روثنی میں رہنمائی چاہتا ہوں - مسئلہ یہ کہ میں نے اپنی ہیوی کو AFFADAVIT پر طلاق نامہ ارسال کیا لیکن فوری طور پر دوبارہ اس سے رجوع بھی کرلیا کیونکہ طلاق نامہ اسے کافی عرصہ کے بعد ملااس لئے میں نے درمیان میں ایک اخبار میں اس کی تنیخ کا اشتہار بھی جاری کرا دیا تھا - ہیوی سے رجوع کرنے کے بعد (قریباً ایک سال بعد) کی اوباب کی طرف سے یہ اعتراض لگایا گیا کہ چونکہ سرکاری کا غذ پر طلاق دیدی گئی ہے اس لئے تین طلاقیں ہوگئی ہیں - میری آپ سے گذارش ہے کہ اس سلسلے میں واضح رہنمائی فرما کر ہیا بہام دور کریں کہ دوران مدت میرے رجوع کرنے سے معاملہ از دواجی برقرار ہے یانہیں؟ اور اس کی شرقی حیثیت کے اعتبار سے بھی روثنی ڈالئے - دوسرا ہی کہ جب کے ایم ہی کے آفس میں جاکر میں نے اس طلاق نامہ کی تنیخ کا ثبوت پیش کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ جب دونوں فریقین راضی ہیں تو پھر نکاح برقرار ہے ۔ آپ قرآن وحدیث کی روثنی میں اس کی مزید وضاحت فرما کرشکریہ کا موقع دیں تاکہ لوگوں کے اعتراضات بھی ختم ہو کیس – (ایک سائل)

الحواب بعون الملك الوهاب ومنه الصدق والصواب-مسئوله صورت مين بالتزام وشرط صحب سوال الكرام وشرط صحب سوال الكرام والمرط مين از دواجى الردواجى از دواجى از دواجى از دواجى درست ہے۔ سوالنامه مين درج بعض امور يروضاحين –

(1) طلاق زبانی یا تحرین صورت می دینے سے نافذ ہوجاتی ہے چاہے ورت تک پنچے یا نہ پنچ ان پنچ یا نہ پنچ ان پنچ یا نہ پنچ یا تھی یا نہ پنچ یا نہ پائے یا نہ پنچ یا نہ پائے یا نہ پنچ یا نہ پنچ

یعن تین کام بنی نداق یا پخته اراده وقصد کے ساتھ جیسے بھی کئے جا کیں ہوجا کیں گے نمبر 1 زکاح نمبر 2 طلاق نمبر 3 رجوع- اس حدیث کے بموجب اخبار میں تنتیخ کا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ،البتہ رجوع کا حق مرد کورجعی طلاق کی صورت میں حاصل ہے وہ چاہے زبانی کرلے یا اخبارات میں اشتہارات دے کر۔ بہر حال طلاق ہرصورت میں نافذ ہوجاتی ہے۔

- (2) رجعی طلاق کی صورت میں دورانِ عدت شو ہر کوشر بعث نے رجوع کرنے کا حق دیا ہے۔ یا در ہے کہ عورت اگر حاملہ نہیں تو عدت بین ماہ اور حاملہ ہونے کی صورت میں عدت تا وضع حمل ہے ﴿ وَالْمُطَلَّفْتُ يَتَرَبَّصُنَ بِاَ نُفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوْءٍ ﴾ (مورة البقرہ - آیت: نمبر 228)
  - ﴿ وَأُولاَتُ الْاَحْمَالِ اَحَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (مورة الطلاق-آيت نمبر4 ص28)
- (3) رجعی طلاق کی صورت میں اگر عدت گز رجائے تو پھر بھی عورت اور مرد کی رضامندی کی صورت میں شریعت نے عورت کے دلی کو پابند کیا ہے کہ دوبارہ تجدید نکاح کردیں جیسا کہ سورۃ البقرۃ آیت نمبر 232 میں ذکر ہے۔ اس کا شانِ نزول اور پس منظر، پیش منظر مُغقِل بن بیار-رضی اللہ عند کا تفصیلی واقعہ مجے بخاری: کتاب النفیر-کتاب النکاح-کتاب الطلاق-میں، نیز دیگر کتب احادیث میں بالنفصیل موجود ہے۔
- (4) یادر ہے کہ عورت کے ولی کی رضامندی بھی نکاح میں شرط ہے۔موجودہ عدالتی نکاح بغیرولی کی رضامندی کے شرعاً ناجائز اور حرام ہیں۔
- (5) نیز یکی ملح ظارب کتجدید نکاح کی صورت میں اور رجی طلاق کی صورت میں مروجہ طالہ کی قطعاً خرورت میں مروجہ طالہ کا قطعاً مرورت نہیں اورویے بھی مروجہ طالہ شرعاً ناجا رُن جرام، بدتر از زنا اور انسانی بے غیرتی کا شاھکار ہے عَن عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُود رَضِی اللّٰهُ عَنهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ ( تر مَدی )
- (6) ایک وقت میں ایک طلاق ہوتی ہے جاہے جتنے بھی الفاظ طلاق کیلئے طلاق دینے والے نے بولے نے بولے ایک میں ایک میں اسٹانے ہوں۔ ارشاو باری تعالی ہے: ﴿ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَامُسَاكٌ ؟ بِمَعُرُونِ اَو تَسُرِیحٌ بِسَاكُ ؟ بِمَعُرُونِ اَو تَسُرِیحٌ بِسَاكُ ؟ بِمَعُرُونِ اَو تَسُرِیحٌ کَرلے یا بِسَانِ ﴾ (سورة البقرة آیت: 229) یعنی طلاق دو بارہے دو بارطلاق کے بعدر جوع کرلے یا تیسری طلاق دے کرچھوڑ دے۔ اس آیت میں '' مَرَّتَانِ ، کم مدواردہ جس کا معنی دو بارے جس سے

شرعی طلاق \_\_\_\_\_\_ ما

صاف واضح ہے کہ پہلی باراور دوسری بارکی طلاق رجعی ہے اور پہظا ہر ہے کہ جوکام ایک وقت یا ایک مجلس میں ہووہ جتنا بھی ہو، بارا یک ہوگی مثلاً ایک مخص کہتا ہے کہ میں ایک بار پانی پی لوں اور وہ تین گونٹ یا تین گلاس پی لیتا ہے قویہ بیس کہا جائے گا کہ اس نے تین بار پیا ہے۔ بعینہ طلاق ہے۔ اس کی مزید وضاحت حدیث رکانہ ۔ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیک مخل انہوں نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دیں پھر اس پر بہت ممکنین اور افر دہ ہوئے نبی علی سے مجل انہوں نے اپنی شوئٹ ۔ قال کے ختم متفصلات معلوم کرنے کے بعد فرمایا فَ بِانَّ مِن اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں فرائے میں انہوں نے بیک طلاق ہوئی ہے رجوع کرنا چا ہوتو کر سکتے ہو۔ عبد اللہ بن عباس ۔ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے رجوع کرلیا ۔ ھذا مُ ا عِندُنَا وَ اللّٰهُ أَعُلُمُ بِالصَّوابِ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللّٰهِ وَسَعَبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللّٰهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللّٰهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللّٰهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمَ -

كتبه بيده محرافضل خليل احمدالاثرى

9 بحادي الأول 1422 ه-31/7/2001

## شوہرکا بیوی کے لئے طلاق اوران الفاظ کا استعمال کرنا کہ 'تو مجھ برحرام ہے'

سوال-میرے شوہر نے جھے ایک مہینہ پہلے ان الفاظ میں ''کہ میں نے تجھے طلاق دی''کہا۔ پھر چندروز بعد معافی تلافی کی اور رجوع کر لیا۔ پھر اس کے چندروز بعد پھر کسی چھوٹی بات بلکہ بات بے بات پروہ یہ کہتے رہے بھڑے کے دوران کہ میں ایک طلاق دے چکا اب تو نکل جا'ایک ماہ بعد یہ کہا تو بھی بات پروہ یہ کتے رہے بھڑے کے دوران کہ میں ایک طلاق دے چکا اب تو نکل جا'ایک ماہ بعد یہ کہا تو بھی بحص برحرام ہادر تیرا یہاں رہنا حرام ہاور بعض دفعہ ان الفاظ کو کہتے ہوئے ہاتھ میں بخ سورة بھی ہوتی تھی لینی قرآن پڑھتے پڑھتے اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی۔ اس سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کہ'' تو مجھ پر حرام ہوگئی'' کہنے ہے کہ یہ الفاظ کہ'' تو مجھ پر حرام ہوگئی'' کہنے ہے کہ یہ الفاظ کہ'' تو مجھ پر حرام ہوگئی'' کہنے ہے کہ یہ الفاظ کہ'' تو مجھ پر حرام ہوگئی'' کہنے ہے کہ یہ الفاظ کہ'' تو مجھ پر حرام ہوگئی'' کہنے ہے کہ یہ الفاظ کہ'' تو مجھ پر حرام ہوگئی'' کہنے ہے کہ یہ الفاظ کہ'' تو مجھ پر حرام ہوگئی'' کہنے سے کیا دوسری طلاق واقع ہوگئی'ا گرہوگئی'

سوال-2- رجوع نہ کرنے کی صورت میں مزید کتنے عرصہ بعد تیسری طلاق واقع ہوگی؟



الجواب- بعون الوهاب و منه الصدق والصواب-مسئوله صورت مين بالتزام صحت سوال پہلے ایک بارطلاق وینے کے بعد بیکہنا کہ' تو مجھ پرحرام ہے اور تیرایہاں رہنا حرام ہے' اس کا بظاہراس طرح استعال طلاق پردلالت کرتا ہے اگر واقعتاً شوہر کی نیت اس سے طلاق ہے قو طلاق واقع ہوجائے گی - پھر بموجب: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم" إِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِیَّاتِ"۔ (بخاری - مسلم ) اور اس صورت میں یہ دوسری طلاق ہوگی -

اگرشوبركامقصدطلاق بيس اوروه اس پرطفيد بيان دے سكتا ہے قو پھرية تم ہے اوراس صورت يس مياں بيوى كى حيثيت سے زندگى گر ارنے كى صورت يس كَفّارَةُ الْبَدِينِ شوہر پراواكر نافرض ہے۔ مياں بيوى كى حيثيت سے زندگى گر ارنے كى صورت يس كَفّارَةُ الْبَدِينِ شوہر پراواكر نافرض ہے۔ 1 - عَـنُ سَعِيدِ بُنَ جُبَيْرِ أَنَّ ابْنَ عَبّاسِ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفُّرُ ' وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِيُ رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ - (صحيح بخارى :729/2 كتاب التفسير بَابٌ ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلُّ اللَّهُ لَكَ﴾ -

2-عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ يَقُولُ فِى الْحَرَامِ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا ' وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ - (مسلم: 478/1- بَابُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنُ حَرَّمَ إِمُرَاتَةً وَلَمُ يَنُوِ الطَّلَاقَ)

3-عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى جَعَلْتُ امْرَاتِى عَلَىَّ حَرَامًا قَالَ كَذَبُتَ لَيَسَتُ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَاهِذِهِ الْاَيَةَ ﴿ يَايُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ - عَلَيْكَ اَعُلَظُ لَيَسَتُ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَاهِذِهِ الْاَيَةَ ﴿ يَايُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلُّ اللَّهُ لَكَ ﴾ - عَلَيْكَ اَعُلَظُ الْكَهُ النَّيِيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ فتح البارى \$288/9 - وفيه أيضاً: أخرجه النسائى و ابن مردویه)

ندگورہ بالاتین روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بوی کواگر یہ کہہ دے: تو مجھ پرحرام ہے اس شخص پرقتم والا کفارہ ہوگا۔ سنن نسائی کی روایت کے ہموجب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ جواب دیا تھا کہ کفارہ کی قتم سخت ترین قِسم''گردن کی آزادی'' کی صورت میں تم کفارہ دو۔

قر آنِ مجيد (سورة المائده پاره: 7 "آيت: 89) من تشم كاكفاره بيان كيا كيا به: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ الْعَامُ عَشَرَ قِ مَسْكِيُنَ اَوُ كِسُو تَهُمُ اَوُ تَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ آيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ الْعَامُ عَشَرَ قِ مَسْكِيْنَ اَوُ كِسُو تَهُمُ اَوْ تَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ آيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ الْعَامُ إِذَا حَلَفْتُمُ ﴾ إس آيت من كفارة اليمين كي تين شقيل فركور مين -

1-اینے گھر میں استعمال کھانے کا اوسط درجہ باعتبار معیار کے دس مسکینوں کو کھلا نایا ان کو کپڑے۔ -

2-ایک گردن آزاد کرنا-

3- ندکورہ صورتوں سے بے کسی وغربت کے باعث تین روز بے رکھنا۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مسئولہ صورت میں سورۃ التحریم آیت نمبر 1-2 کی روشی میں اس کوتنم قرار دے کر کہ کفارہ قتم اس پر قرار دیا ہے۔

اوركى مائل كوجو" آغُلَظُ الْكُفَّارَةِ سُردن كى آزادى كاحكم ديا بيداس كى حيثيت كود كيم كرفتوى ديا بي حياس كى حيثيت كود كيم كرفتوى ديا بي جيها كرفت الله عَلَيْهِ بِالرَّقَبَةِ لِأَلَّهُ عَرِفَ أَنَّهُ مُوسِرٌ فَارَادَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْمُعْلَظِ مِنْ كُفَّارَةِ الْيَمِينِ لا أَنَّهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ عِنْقُ الرَّقَبَةَ - الْحُرفُقُ البارى 288/9)

قتم کے کفارہ کی بابت اپنی حیثیت کود کھر کر عملِ کفارہ کو اختیار کرنا جا ہے۔

مسئولہ صورت میں شوہر کی نیت اگر طلاق کی ہے توبید دوسری طلاق ہوگی (در ان عدت رجوع کرسکتا ہے۔ ادر اس کے بعد اس شوہر کو صرف ایک طلاق کا اختیار باتی رہ جائے گا' زندگی میں اگر بیا بھی ختم کر بیر خات بھر ایک طور برحرام ہوجائے گی۔

اگرمرد کاان الفاظ کی ادائیگی ہے مقصد طلاق نہیں تو پھراس کواپنی حیثیت دیکھ کر کہ کفارہ قتم دینا ہو

-16

وصلى الله تعالىٰ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-هذا ما عند نا والله أعلم بالصواب كتبه بيده: محمد أفضل خليل أحمد الأثرى

17 جمادى الأولى 1423 هـ-28/7/200

ر بلوی مکتبِ فکر کے مشہور عالم پیرمحد کرم شاہ الا زہری سابق چیئر مین رؤیت ہلال کمیٹی سابق جسٹس آف فیڈرل شریعہ کورٹ پاکستان کا مروجہ حلالہ اورایک وقت کی تین طلاق کے ایک ہونے پرحق وانصاف پرجنی درمندانہ فیصلہ

کین ایک خلجان ابھی تک موجود ہے - جس کا از الداز حدا ہم ہے - سوال یہ پیدا ہوتا ہے - کہ جب طلاق ثلاث ایک طلاق شار کی جاتی تھی توال ناظق بالصدق و الصواب الفاروق بین الحق و الباطل حضرت امیر المؤمنین سید نا عمر رضی الله تعالی عنه نے اس کے برعم تھم کیوں دیا -

حصرت امیر المؤمنین سید نا عمر رصی الله تعالی عنه ہے اس لے برس مم یون دیا۔

تواس کے متعلق گذارش ہے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیملا حظر فرمایا کہ لوگ طلاق ثلاث کی حرمت کو جانتے ہوئے اب اس کے عادی ہوتے چلے جارہے ہیں۔ تو آپ کی سیاست حکیمانہ نے ان کو اس امر حرام سے بازر کھنے کے لیے بطور سزاحرمت کا حکم صادر فرمایا۔ اور خلیفہ وقت کو اجازت ہے۔ کہ جس دقت وہ دیکھے کہ لوگ اللہ کی دی ہوئی سہولتوں اور رخصتوں کی قدر نہیں کررہے اور ان سے استفادہ کرنے سے دک گئے ہیں۔ اور اپنے لیے عمر وشدت پند کررہے ہیں۔ تو بطور تعزیر انہیں ان رخصتوں اور سے حروم کرنے کے بعدوہ اس سے باز آجا کیں۔

غیرشادی شدہ زانی کی حدکا ذکر تو قرآن حکیم میں موجود ہے۔ کداسے''سو 100 وُر ّے لگائے۔

جائیں۔لیکن حدیث میں ہے۔مِانَهُ جَلَدَةِ وَ تَغُرِیبُ عَامِ یعنی'' سووُر ّ ہے لگائے جائیں اور ایک سال جلاوطن کردیا جائے۔''جب چند آ دمیوں کو جلاوطن کیا گیا تو وہ کفار کی صحبت سے متا تر ہو کر مرتہ ہوگئے۔ اور علماء احناف نے یہ کہ کر جلاوطن کی سز اکو ساقط کردیا۔ کہ بی تعزیر ہے اور اب اس سے بجائے اصلاح کے ارتد ادکا درواز کھل گیا ہے۔اس لیے اب بی تعزیر ساقط کرنی ضروری ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس تعزیر کو آج باقی رکھنے سے جومفاسداسلامی معاشرہ میں رونماہور ہے ہیں کون کی آ نکھ ہے جواشکبارنہیں اور کونسادل ہے جودر دمندنہیں۔

لوگوں میں شرعی احکام کے علم کا فقدان ہے۔ انہیں یہ پہتہ ہی نہیں کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور یہ تلعب بکتاب اللہ کے مرادف ہے۔ وہ غیظ وغضب کی حالت میں منہ سے بک جاتے ہیں۔ انہیں تب ہوش آتا ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے ایک جبنش لب سے اپنے گھر کو بر باد کر دیا۔ اس کی رفیقہ عربیات اور اس کے نتھے بچوں کی ماں اس پرقطعی حرام ہوگی اس کی نظروں میں وُنیا تاریک ہوجاتی ہے۔ بینا گہانی مصیبت اس کے لیے نا قابلِ برداشت ہوتی ہے۔

پھروہ علماء صاحبان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو باستھناء چند حضرات بڑی معصومیت سے انہیں حلالہ کا دروازہ دکھاتے ہیں۔ اس وقت انہیں اپنے غیور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فراموش ہوجاتی ہے لَعَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ حَلِّلَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ حَلِّلَ اللّٰهُ اللّٰهُ حَلِّلَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ کی لعنت اور جس (بغیرت) کے والے پر بھی اللّٰه کی لعنت اور جس (بغیرت) کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللّٰه کی لعنت' - اس سلسلے میں ایک اور حدیث س لیں ۔ لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللّٰه کی لعنت' - اس سلسلے میں ایک اور حدیث س لیں ۔ اس کا ترجمہ حملالہ کی اجازت دینے والے علماء خود کر لیں - (عوام کی تنہیم کے لئے ترجمہ بھی دیاجارہا ہے۔ ناشر)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَلَا أُخْبِرُكُمُ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوُا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعُنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهً- (رواه ابن ماحه) ( کیا میں تعمیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے کہا ضرورا ہے اللہ کے رسول علیہ ا آپ میں تعمیل کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دول؟ ہم نے کہا ضرورا ہے اللہ کی اور اس پر بھی جس کیلئے میں اللہ کیا جائے ) حلالہ کیا جائے )

ان علماء ذی شان کے بتائے ہوئے حل کواگر کوئی بدنصیب قبول کر لیتا ہوگا-تو اسلام اپنے کرم فرماؤں کی ستم ظریفی پر چیخ اٹھتا ہوگا- اور دین سبز گنبد کے کمیں کی دہائی ویتاہوگا-

اب حالات دن بدن بدن بدتر ہورہے ہیں۔ جب بعض طبیعتیں اس غیر اسلامی اور غیر انسانی حل وقبول نہیں کرتیں اور اپنے گوشہ عافیت کی ویرانی بھی ان سے دیمھی نہیں جاتی تو وہ پر بیثان اور سراسیمہ ہو کر ہر دروازہ کھنگھٹاتے ہیں۔ اس وقت باطل اور گراہ فرقے اپنا آہنی پنچہ ان کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اور انہیں دام تزویر میں بھی پھنسا لیتے ہیں۔ اس کی بیوی تو اسے ل جاتی ہے لیکن دولتِ ایمان لوٹ لی جاتی ہے۔ میرے یہ ہم دیدوا قعات ہیں کہ کنے کے کنے مرزائی اور رافضی ہوگئے۔ جب حالات کی سیمی کا یہ وان عالم ہو۔ جب یہ تعزیر بے غیرتی کی محرک ہو بلکہ اس کی موجودگی سے ارتداد کا دروازہ کھل گیا ہوان عالم ہو۔ جب یہ تعزیر بے غیرتی کی محرک ہو بلکہ اس کی موجودگی سے ارتداد کا دروازہ کھل گیا ہوان حالات میں کیا علاء اسلام کا یہ فرض نہیں کہ امت مصطفے علیہ النحیّة و الثناء پردَرِرحمت کشادہ کریں۔ ای قتم کے حالات سے مجبور ہوکر حکومت مصرفے عالم ء کی ایک کمیٹی تشکیل کی جس کے ارکان مندرجہ ذیل حضرات مقرر ہوئے۔

صدر.....الاستاذ الأكبر شيخ الحامع الازهر

اركان....(1)رئيس المحكمة العلياء الشرعيه (2) شيخ المالكيه

(3) مفتی الدیار المصریه (4) نائب السادة المالکیه (5) ان کے علاوہ دیگر علماءِ کرام اور ان کے مشورہ اور تحقیق کے مطابق احوال شخصیہ کے قوانین میں مناسب اصلاحات کرکے 1920ء میں قانون نمبر 25 شائع کیا گیا۔ یہ سلسلہ تحقیق جاری رہا۔ اس کے بعد 1929ء میں ایک دوسرا قانون نمبر 25 منظور ہواجس میں طلاق کے احکام میں مناسب تبدیلیاں کی گئیں۔ جے علماءِ مصر شرعى طلاق

نے منظور کیا شرعی عدالتوں میں اب اس قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ اور جامع از ہر کے کلیۃ الشریعة کے درجیخصص القصناء میں داخل نصاب ہے۔اس قانون کی دفعہ 3 بیہے:

"الطلاق المقترن بعدد لفظاواشارة لا يقع الاواحدة"

(الدليل المرشد في القوانين والأوامر للمحاكمة الشرعية ص:383)

ابھی ایک سوال جواب طلب باتی ہے دہ مید کہ کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہوتے ہوئے اصول شریعت ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ کہ ان ناگز بریجور یوں میں ہم کسی دوسرے امام کے قول برعمل کریں؟

اصول فقہ کی کتابوں کےمطالعہ کے بعد علی وجہ البھیرت کہا جاسکتا ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے علام محقق کمال بن ہام الحقی اپنی کتاب التحریر آورامیر الحاج التحریر کی شرح التقریر والتحبیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

فلو التزم مذهبا (كأبي حنفية والشافعي) فهل يلزمه الاستمرار عليه فلا يعدل عنه في مسئلة من المسائل (فقيل يلزم) لأنه بالتزامه يصير ملزمابه كمالو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة ولأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هوالحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده (وقيل لا) يلزم وهوا لأصح-(التقرير والتحبير على التحرير ج:3،ص:350)

اب کتب نقد برغور فرمائے وہاں آپ کوتصریحات ملیں گی۔ کہ بوقت شدید ضرورت دوسرے ائمہ کے اقوال کے مطابق فقہاءاحناف نے فتوے دیئے ہیں۔ چندمثالیں ملاحظ ہوں۔

علا مرائ و وجرمفقو والخرك محمل كله بين -قال القهستانى لو أفتى بقول مالك فى موضع البضرورة لابأس به على ما أظن - وقلت نظير هذه المسئلة عدة ممتدة الطهر التى بلغت برؤية الدم ثلثة أيام ثم امتد طهرها فإنها تبقى فى العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض وعند مالك تنقضى عدتها بتسعة أشهر وقد قال فى البزازية الفتوى فى زماننا على قول مالك (شامى ج: 362)

فآويٰمولا ناعبدالحيّ ہے بھي دومثاليس س ليجئے-

سوال: ۔ زید نے اپنی عورت سے عصد کی حالت میں کہا: میں نے طلاق دی۔ میں نے طلاق دی۔ میں نے طلاق دی۔ اس تین بار کہنے سے تین طلاقیں واقع ہوں گی یانہیں اور اگر حفی ند بہ میں واقع ہوں اور شافعی ند بہ میں نہ ہوں۔ تو حفی کوشافعی ند بہ پر اس خاص صورت میں عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی یانہیں ؟

جواب: اس صورت میں حفیہ کے زدیک تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ گر پوقت ضرورت کہ اس عورت کا علیحدہ ہونا اس سے دشوار ہو۔ اوراحمال مفاسد زائدہ کا ہو۔ اگر تقلید کی امام کی کرے گا تو کچھ مضا نقہ نہ ہوگا۔ اس کی نظیر مسئلہ نکاح زوجہ مفقو دعدت دستدہ الطہر موجود ہے کہ حنفی عندالضرورت امام ما لک رحمہ اللہ تعالی کے قول پڑ کمل کرنے کودرست رکھتے ہیں۔ چنانچہ رد السمحتار میں مفسلا نہ کور ہے کہ یہ کہ وہ فض کی شافعی عالم سے بوچھ کے اس کے فتو کی پڑ کمل کرے۔ واللہ اعلم۔ محموعہ الفتاوی اُردو ج: 2، ص: 68) (حررہ الراجی عفو ربہ القوی محمد عبد الحی۔ محموعہ الفتاوی اُردو ج: 2، ص: 68) دوسری مثال: سوال: نید کو کم ودھوکہ دے کراپنے گھر کے اندر لے گیا اور چند آ دمیوں کو بلا کرزید

ے اس کی بیوی کو جبر اُنتین طلاقیں دلوا کمیں چونکہ زیداوراس کی بی بی میں محبت بہت ہے۔اب جدائی از حد شاق ہے لہذا بضر ورت بہ تقلید ند بہب شافعی نکاح جائز ہے پانہیں۔

جواب:۔ ضرورت شدیدہ کے وقت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی تقلید درست ہے۔ (مجموعة الفتاویٰ ص:230 'ج: 3)

ایک اور مثال ملاحظه فرمایئے۔

إن المتأخرين أفتوا بتحليف الشهود إقامة له موقع التزكية على مذهب ابن أبي ليلي-مئله كے سارے پہلوآپ كے سامنے ہيں۔اس كی عقلی اور نقلی دليليں اوران پر ہرطرح كی ردوقدح بھی آپ نے ملاحظة فرمالی۔اب آپ خوداس كے متعلق فيصله فرما كتے ہيں۔

اس ناچیز کی ناقص رائے میں تو ان حالات میں علماءمصراور علماء جامع از ہر کے فتو کی کے مطابق عمل کر ناار جج ہے۔ ( ماخوذ از''علماء کیلئے دعوت فکر وعمل'')

## مُكْتِثُ السَّنَّةُ كَادِيكُرمَ طِبُوعًاتُ











































المتاحت إماام كانتخ ملف حالحين يكافرن يتثيم مركز